

# بهم الله الرحمٰن الرحيم الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

| نام كتاب |           | اعلیٰ حضرت علمائے دیوبرند کی نظرمیں      |
|----------|-----------|------------------------------------------|
| معنڤ     |           | حفرت علامه مولاناسيد صابر حسين شاه بخاري |
| ضخامت    |           | ۲۵ صفحات                                 |
| تعداد    |           | 1000                                     |
| س اشاعت  |           | نومبر ۱۹۹۲ء                              |
| =4       |           | وعائے غیر بحق معاونین                    |
|          | åt 5/5/5- |                                          |

جہ عیت اشاعت اہلسنت نور می کاغذی بازار کراچی ۱۳۰۰۰ نوث: بیرون جات کے حضرات براہ کرم تین روپے کے ڈاک مکٹ ضرور ارسال کریں

00\_\_\_\_00

خدائے قدر کا کروہ کرور احمان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب لبیب روف و رحم علیہ افضل السلوۃ و السلام کی امت میں پیدا فرمایا خدائے بزرگ و برتر کا کرم بالائے کرم کے اس نے امت محریہ میں سے ہمیں فرقہ ناجیہ اہلسنت و جماعت میں واضل فرما کر چودھویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الثاہ امام احمد رضا خان فاضل بر بلوی و فی فی فی کا دامن مارے ہاتھوں میں دیا۔

آج کل امت سلمہ اپنی تاریخ کے ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جب ہر طرف انتظار و افتراق کی الیمی آگ لگی ہے کہ ہر چوراہے اور ہر محلّہ میں ایسا روح فرسا اور افسوناک منظر نظر آتا ہے کہ مسلمان ستینیں چڑھا چڑھا کر اور نتھنے پھلا پھلا کر علم غیب مصطفیٰ منتظر نظر آتا ہے کہ مسلمان ستینیں چڑھا چڑھا کر اور نتھنے بھلا پھلا کر علم غیب مصطفیٰ منتظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ منتظر آتے ہیں۔

مسلمانوں میں جنگ و جدل کی بیہ کیفیت ہیشہ سے نہ تھی بلکہ بیہ آج سے کوئی فریرہ سو سال قبل کی بات ہے جب نجدی دلوبندی عقائد و نظریات کے حامل ابن عبد الوباب نجدی کی ناپاک ذریت سولوی اساعیل دہلوی قلیل نے اپنے انگریز سرکار کے اشارے پر تقویت الایمان لکھ کر مسلمانوں کے درمیان اس نا ختم ہونے والی خلیج کا اشارے پر تقویت الایمان کے بارے میں اس امرکا سک بنیاد رکھا۔ اساعیل دہلوی کو اپنی تصنیف تقویت الایمان کے بارے میں اس امرکا احساس تھا کہ اس کتاب سے انتشار پھیلے گا اور مسلم سیجتی کو پارہ کر گئی۔ چنانچہ اپنی مام امور کے باوجود یہ کتاب شائع ہوئی اور مسلم سیجتی کو پارہ کر گئی۔ چنانچہ اپنی مام امور کے باوجود یہ کتاب شائع ہوئی اور مسلم سیجتی کو پارہ کر گئی۔ چنانچہ اپنی مام امور کے باوجود یہ کتاب شائع ہوئی اور مسلم سیجتی کو پارہ پر گئی۔ چنانچہ اپنی مامور کے باوجود یہ کتاب شائع ہوئی اور مسلم سیجتی کو پارہ پر گئی۔ چنانچہ اپنی مامور کے باوجود یہ کتاب شائع ہوئی اور مسلم سیجتی کو پارہ پر گئی۔ چنانچہ اپنی مامور کے باوجود یہ کتاب شائع ہوئی اور مسلم سیجتی کو پارہ پر گئی۔ چنانچہ اپنی مامور کے باوجود یہ کتاب شائع ہوئی اور مسلم سیجتی کو پارہ پر گئی۔ چنانچہ اپنی مامور کے باوجود یہ کتاب شائع ہوئی اور مسلم سیجتی کو پارہ پر گئی۔ چنانچہ اپنی مامور کے باوجود یہ کتاب شائع ہوئی اور مسلم سیجتی کو پارہ کر گئی۔ چنانچہ اپنی مامور کے باوجود یہ کتاب شائل میں مامور کے باوجود یہ کتاب شائل میں کتاب شائل میں مامور کے باوجود یہ کتاب شائل میں کتاب

" میں جانتا ہوں کہ اس ( تقو "الایمان ) میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے

میں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلا ان امور کو جو خفی شرک ہیں شرک جلی لکھ دیا گیا ہے اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ شورش ضرور سیلے گا۔ " ( باغی ہندوستان صفحہ نمبر ۱۱۵)

یچے بھی ہو اس کتاب سے وہابی دیوبندی اور ان کے سرکار اگریز جو فائدہ اٹھانا چہے بھی ہو اس کتاب سے وہابی دیوبندی اور ان کے اندر فتنہ و فساد کا اینا نیج بویا جس کا تلخ و ناگوار پھل مسلمان آج تک کاٹ رہے ہیں۔ یمی نہیں بلکہ اس کے بعد پچے ایمی غارت کر ایمان کتابیں کسی گئیں جن کی ایمان سوز کفری عبارات افتراق بین المسلمین کا باعث بنیں اور آج بھی چند ایسے گروہ ہیں جو کہ ان کتب جن بیل " مفظ الایمان "" " تقویتہ الایمان " " فقاوی رشیدیہ " اور " تحذیر الناس " شامل ہیں کو اس طرح حرز جال بنائے بیٹے ہیں کہ گویا وہ وجی النی ہوں اور اب ان میں کسی ترمیم یا تبدیلی کی بالکل گنجائش نہیں۔ حالانکہ اسی حفظ الایمان کتاب میں سرخیل وہابیے ترمیم یا تبدیلی کی بالکل گنجائش نہیں۔ حالانکہ اسی حفظ الایمان کتاب میں سرخیل وہابیہ اشرف علی تھانوی نے گئتاخی رسول کی وہ شرمناک مثال قائم کی ہے جو آج بھی تاریخ اشرف علی تھانوی نے گئتاخی رسول کی وہ شرمناک مثال قائم کی ہے جو آج بھی تاریخ

" پھریہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا عمم کیا جانا اگر بقول ذید صحیح ہو تو دریافت طلب سے امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبید مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا شخصیص ہے ایسا علم تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بمائم کے لئے حاصل ہے۔ "۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ) اس فتم کی ناپاک جمارت وہی کر سکتا ہے جس کے کان بھی شرم و حیا جسے الفاظ سے آشنا تک نہ ہوئے ہوں۔

اس طرح بانی مرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتوی نے عقائد و نظریات اسلام کے ساتھ ایا بھونڈا اور گھناؤنا نداق کیا جس کی مثال اس سے پہلے روئے زمین پر نہیں

ملق - وہ اپنی معلون کتاب تحذیر الناس میں یوں بکواس کرتا ہے۔

" اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتیت محمدی میں کھے فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں گر اہل علم پر روشن تقدیم یا آخر زمانہ بالذات کے فضیلت نہیں۔ " (اللمان و الحفیظ )۔

اس گتاخانہ عبارت نے قصر ختم نبوت میں گویا نقب ڈالنے کا کام انجام دیا اور جھوٹے مدعیان نبوت کے لئے ختم نبوت کے بند دروازے گویا کھول دیے۔

تیرا مولوی خلیل احمد انبیٹھوی جو کہ رشید احمد گنگوبی کا دم چھلہ تھا اس نے اپنی کتاب برامین قاطعہ میں اپنے قلم کی جنبش سے ایک الیم گندی اور پھوہر عبارت سپرو قرطاس کی جو کہ رسول دشنی کی جیتی جاگتی ننگی تصویر ہے۔ ذرا آوارگی قلم ملاحظہ

-92

"شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت کی کون سی نفس قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رو کر کے ایک شرک ابت کرتا ہے " ( نقل کفر کفر نہ باشد ) زمین بھٹ کیوں نہیں گئ، آسان قائم کیسے ہے۔ ایسی الی گتا خیاں دیکھنے کے بعد

کہیں " تقوشہ الا یمان " میں لکھا کہ " اللہ چاہ تو ایک آن میں کروروں محمہ پیدا کر وے " کہیں لکھا گیا کہ " کوئی چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے جمار سے زیادہ ذلیل ہے " کہیں لکھا کہ " جس کا نام محمہ یا علی ہے وہ کمی چیز کا مالک و مخار نہیں " یمی وہ گتافانہ ' طحدانہ اور گراہ کن عبارات ہیں جنہوں نے خرمن مسلم کے لئے بارود

کا کام کیا ہے اور انہی میں سے اول الذکر نین عبارات پر امام اہلسنت نے ان کے کھنے والوں اور تقدیق کرنے والوں پر کفر کا فتوی صادر فرمایا ہے۔

ملت اسلامیہ کی تاریخ کا یہ ایبا ولگداز و عبرت انگیز باب ہے جس کو پڑھ کر ہر مسلمان کی گردن شرم و غیرت سے جھک جائے گی اور اس کی آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی۔ ہم تو جران ہیں کہ جب یہ تاریخ کمی ہندو' عیسائی' سکھ اور پاری کی نگاہ سے گزرتی ہوگی تو وہ اسلام اور قائدین اسلام کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہوئے۔ وہ لوگ تو اساعیل وہلوی اور اشرف علی تھاٹوی کی گتافانہ پالیسی پر دو سرے قائدین اسلام کو بھی قیاس کرتے ہوں گے۔ اور اس کروہ اور گندہ آئینے میں تمام ہی قائدین اسلام کو بھی قیاس کرتے ہوں گے۔ اور اس کروہ اور گندہ آئینے میں تمام ہی واقعات پر نظر ہانی کریں اور مختذے ول سے سوچیں کہ وہ زہر کو تریاق کہ کر شجر اسلام پر کیسی تیشہ زئی کر رہے ہیں۔ کی کو مقتذا اور پیشوا مان لینے کے یہ معنی نہیں اسلام پر کیسی تیشہ زئی کر رہے ہیں۔ کی کو مقتذا اور پیشوا مان لینے کے یہ معنی نہیں ون کا امالا اور آگ کے انگارے کو شاداب پھول کمنا کمال کی عقلندی ہے۔

اب بھی وقت ہے اے دیوبندیو! تم ٹھنڈے ول سے سوچو کیا تمہارا ضمیر ہے گوارا کرتا ہے کہ رسول خدا کینی کی اور سے نیاوہ ذیل اور ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں اور محبوب خدا کا علم گائے ' بیل اور جانوروں جیسا ہے۔ ذرا سوچو! تمہارے اکابر اشرف علی تھانوی ' رشید احمد گنگوہی اور اساعیل وہلوی نے جو پچھ لکھ دیا وہ پھر پر کیبر نہیں ہے۔ خدارا! تم اپ اور قوم مسلم کے حال پر رحم کھاؤ اور قدرت کی اس گرفت سے ڈرو جو سب سے زیادہ سخت ہے اور اس کا عذاب وردناک ہے ' کیا تم بھی یہ نہیں سوچتے کہ آج کی دنیا میں اگر تمہارے چینتے کو کوئی آئے وکھا دے یا انگلی اٹھائے تو تم سوچتے کہ آج کی دنیا میں اگر تمہارے چینے کو کوئی آئے وکھا دے یا انگلی اٹھائے تو تم لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہو اس لئے نہ کہ وہ تمہارا چیتا و محبوب ہے پھر تم

نے یہ کیوں نہ سوچا کہ جس کو تم جمارے زیادہ ذلیل یا گاؤں کا چودھری کہہ رہ ہو وہ محبوب خدا ہے کیا تم قرالتی کو اپنے حق میں چینئے کر رہ ہو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم تو اپنے محبوب کی جمایت میں کوہ آئٹ فشاں بن کتے ہو اور غیرت خداوندی کو تمہاری دریدہ دہنی پر جنبش بھی نہ ہو سکے گی۔ اب بھی وقت ہے کہ تعصب و شک نظری کی گرد کو جھاڑ کر انساف پندی اور نیک میتی ہے ان کتابوں کا مطالعہ کو اور چند علماء کے نشہ محبت میں سرشار ہونے کی بجائے آگر ممکن ہو تو بھی عشق رسول چند علماء کے نشہ محبت میں سرشار ہونے کی بجائے آگر ممکن ہو تو بھی عشق رسول حق میں اور نیک بھارا ساتھ دے اور تم اپنی ہڑیوں اور بوٹیوں کو عذاب جنم سے محفوظ رکھ سکو۔

اے پروردگار عالم! اب اس سے بور کر قیامت کی اور کیا نشانی ہوگی کہ تیری خدائی میں ایے سرکش اور باغی بھی ہیں جو تیرا رزق کھاتے ہیں اور تیرے ہی مجبوب كو كاليال دية بن؟ اے خالق كائنات! اب بات مدے برم چكى ہے، آج كھے بدول تیرے محبوب کے علم یاک کو جانوروں یا گلوں ' بمائم کے علم جیسا کہا جا رہا ہے۔ شیطان و ملک الموت کے علم کو نص قرآنی سے ثابت کیا جاتا ہے مگر محبوب كردگار كه جس كے لئے محيتي كا فرش سجايا كيا جو وجه تخليق كائنات اور وجه وجود كائتات بن كه لئے علم غيب مانے والوں كو مشرك كما جاتا ہے۔ اے رب قدريا! يه كيا اندهر ب كه نماز من كائ بل كا خيال لانے سے تو نماز ہو جائے مر تيرے یارے محبوب سرکار وو عالم الشیکی کا خیال لانے سے نماز فاسد ہو جائے۔ اے مالک بحرو برا یہ وقت تیرے محبوب کے جاناروں پر کتنا کھن اور ان کی عقیدت اور محبت کا کیما علین امتحان ہے کہ ہم جیتے جی تیرے محبوب کی بارگاہ بے کس بناہ میں گالیوں کی بوچھاڑ ہوتے و مکھ رہے ہیں آج نہ جانے کتنی ایس رسوائے زمانہ کتابیں ہیں جن میں تیرے پارے مجوب کی عظمت و تقدیس پر حملہ کیا گیا ہے اور نہ جانے

اسلامی لیبل پر کتنے اٹیج ہیں جن پر دن وہاڑے ناموس رسالت کی بے حرمتی پر شعلہ بار تقرریں کی جاتی ہیں۔

کیما دردناک سانحہ ہے کہ چند مولویوں کے علم و قلم کی لاج رکھنے کے لئے نہ صرف یہ کہ محبوب غدا کو گالیاں دی جاتی ہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے درمیان موجود اختلاف کی اس خلیج کو پاٹنے کی بجائے اور گرا کیا جاتا ہے۔ کاش اے کاش کے یہ گردنیں جو آج اکر اگر کر محبوب کردگار کو برا بھلا کہنے میں معروف ہیں آستانہ نبوت پر جھک جاتیں۔

الحمد لله ہمارا مسلک مسلک المسنّت و جماعت افراط و تفریط اور غلو کی انتها پندی

ی بالکل پاک و صاف ہے ' پھر بھی آج کل کے بعض فتنہ پرور الٹا چور کوتوال کو

واشئے کے مصداق الزام لگاتے ہیں کہ علائے المسنّت بھی معاذ الله گتاخ رسول ہیں۔

آج ہم ساری ونیائے ویوبرٹریت کو چینج کرتے ہیں کہ وہ جمال چاہے ہمارے اکابر کی
عبارات کو بلا کسی ٹرود و آبال کے بیش کر سے ہیں کیونکہ ہمارے اکابر نے جو پچھ کما

ہے وہ یا تو قرآن کی تفیرہے ' یا حدیث کی شرح ہے ' یا پھر اقوال و افعال صحابہ سے

اس کی ولیل ملتی ہے۔ علائے ویوبرٹر کی طرح شریعت میں من مانی تصریف نہیں کی اور

نہ ہی بے بردی ازائی ہے۔

ہمارے امام نے تو ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنی توہین پاؤ بھر وہ تمہارا کیما ہی پیارا کیوں نہ ہو فورا اس سے جدا ہو جاؤ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا گتاخ دیکھو بھر وہ تمہارا کیما ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو اپنے اندر سے اسے دودھ سے مجھی کی طرح نکال کر پھینک دو' میں پونے چودہ برس کی عمر سے سے اسے دودھ سے مجھی کی طرح نکال کر پھینک دو' میں پونے چودہ برس کی عمر سے کی جات کی جات کی جات کے لئے کمی بندے کو کھڑا کر دے گا۔ نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیا ہو اور

تہمیں کیا بتائے اس لئے ان باتوں کو خوب من لو ججہ اللہ قائم ہو چکی اب میں قبرے اللہ کر تہمارے پاس بتائے نہیں آؤں گا۔ جس نے اے سا اور مانا قیامت کے دن اس کے لئے فور و نجات ہے اور جس نے نہ مانا اس کے لئے ظلمت و ہلاکت .... یہ قو خدا اور رسول کی وصیت ہے جو پھیں موجود ہیں سنیں اور مانیں اور جو یمال موجود نہیں سنیں قو حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس ہے آگاہ کریں۔ (وصایا شریف صفحہ ۱۸) ممارا اس کتاب میں علائے دیوبند کا تذکرہ کرنے کا مطلب ان کی توصیف یا متائش ہرگر نہیں بلکہ ہمارا مطمہ نظرونیا کو یہ بتانا ہے کہ جس احمہ رضا کو آج کل کے متائش ہرگر نہیں بلکہ ہمارا مطمہ نظرونیا کو یہ بتانا ہے کہ جس احمہ رضا کو آج کل کے مالی دیوبندی مشرک کافر کو برعتی اور نا جانے کیا کیا گئے ہیں ان کے اکابر اور ان کے گرو اس احمہ رضا کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ یہ ہمارے امام کی شان ہے کہ ایپ نو اپنے غیر اور غیر بھی ایسے کہ جو ہر وقت ہمارے امام کی شان ہے کہ علی رہے تھے وہ بھی ہمارے امام کی تعریف میں رطب اللمان ہیں۔

اپ تو پھر اپ بیں اپنوں کا ذکر کیا
اغیار کی زباں پر بھی چرچا تمارا ہے
الحمد لله ہم آج بھی اپ ام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ اور رشید
احمد گنگوہی اشرف علی تفانوی واسم نانوتوی اور خلیل احمد انبیٹھوی جن پر اعلیٰ
حضرت الشخالی نے اپنی کتاب " حسام الحرمین " میں کفر کا فتوی صادر کیا ہے کو کافر
مانتے ہیں۔ اور ان تمام دیوبندیوں کو جو کہ اپ ان اکابر کی گتافانہ عبارات پر مطلح
ہونے کے باوجود انہیں اپنا پیشوا اور رہبر شلیم کرتے ہیں گراہ مائتے ہیں۔

جمعیت اشاعت المنت اس رسالے کو اپنے سلسلہ مفت اشاعت کی ۴۸ ویں کڑی کے طور پر شائع کر رہی ہے جمعیت فاضل مصنف سے معذرت خواہ ہے کہ چند تاگزیر مصنف سے معذرت خواہ ہے کہ چند تاگزیر

ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم المنتی المنتی کے صدقے و طفیل مصنف کی عمر میں علم میں رحمت و برکت عطا فرمائے اور انہیں تادیر اسی طرح مسلک اعلیٰ حضرت الطفاقی کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ قار کمین کی سوالت کے لئے حوالہ جات کتاب کے آخر میں نقل کیے گئے ہیں۔

اے رب قدریا ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں اپنی بجزو ناتوانی کا احساس رکھتے ہوئے ہم تیری بارگاہ عدالت میں عمد و بیان کرتے ہیں کہ ہم عمر کے آخری لحمہ تک تیرے اور تیرے رسول کے وشمنوں پر نفرین و ملامت کرتے رہیں گے اور ان کی ہر گتاخ و بے ادب تحریر و تقریر کا دندان شکن جواب دیتے رہیں گے تو ہمیں اس راہ میں استقلال و استحکام عطا فرما اور ہمارے سینے کو اپنی اور اپنے رسول میں استقلال کے استحکام عطا فرما اور ہمارے سینے کو اپنی اور اپنے رسول میں استقلال کے استحکام عطا فرما اور ہمارے سینے کو اپنی اور اپنے رسول میں استحقال کے استحکام عطا فرما اور ہمارے سینے کو اپنی اور اپنے رسول میں استحقال کے استحکام عطا فرما اور ہمارے سینے کو اپنی اور اپنی دور دیں دور اپنی دور دیارے دیار دیارے دیار دیارے دیار

اے علیم و خیر او ولوں کے بھید جانے والا ہے او جانا ہے کہ ہمارا یہ اختلاف در یا زمین کی بنیاد پر نہیں اجائیداد یا دولت کے پیش نظر نہیں امحض تیرے محبوب کی بارگاہ میں وفاداری کا سوال ہے جو تیرا اور تیرے رسول کا ہے وہ ہمارے گلے کا ہار ہے اور جو تیرے مصطفیٰ کا باغی ہے اس سے ہمیں کوئی رشتہ و تعلق نہیں ہمارا تو یہ طرہ امتیاز ہے۔

اپنا عزیز وہ ہے جئے تو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پند جے آئے تو پند عان غوث و رضا، مگان غوث و رضا، اراکین جمعت اشاعت المستت

# مِينَ لفظ

# از فاتح وبابيت جناب سيد تنبهم بادشاه بخاري

یہ سوچ کر آگھ سے افتک نہیں ، قطرہ انو نیک روا ہے کہ اہل ست و جماعت ك معطر اور لهابات كلش يرجار جانب ے طرح طرح كى بد عقيدى اور كرابى و صلالت کی جلتی ہوئی بے محایا زہریلی موائیس اس کی بماروں کو دھرے دھرے جائت چلی جارہی ہیں گراس کے باغمان احساس تحفظ سے بے نیاز اور انجام سے بے خبرایی اپی مصلحوں کا شکار ہو کر جب سادھے اس کے اجڑتے کا نظارہ کر رہے ہیں۔ کھ حفرات سلح کلیت کی بین بجا رہے ہیں جس کی محور کن آواز پر معاندین کے بوے رے "ناگ" جھومے نظر آتے ہیں۔ ان صلح کل حضرات کے مجعین پر بھی جادد چل چکا ہے۔ اتحاد بین المسلمین اور فرقہ پرئ کا خاتمہ کر دینے کے نام نماد علمبردار حلال و حرام ایک مندیا میں پکائے کے وریے میں وافقائی نظام برا علا جارہا ہے۔ دولت کی ریل پل ہے- تبلیغ شعب ہے- صاجزادگان و پیرزادگان (استشناء لازم) ستوں کے نارک اور فرائض و واجبات ے عاقل ہیں۔ اکساری و عابری کی جگہ کبر و غرور نے لے لی ہے۔ صدق و اخلاص پر نمائش و تمود کا بروہ رہما جارہا ہے۔ ایک طرف را فشب كا عفريت جرئ كلول كلات لكائ كمراب وومرى طرف وبابيت كا تاك مچن کھیلائے اک میں میٹا ہے اوھر غیر مقلدیت و خارجیت کے جھیگر لیاس سنیت کو عافے كے لئے تيار إين اوح مرزائيت كے بے رحم بھيڑے اس كو لكنے كے لئے منہ کھولے پھر رہے ہیں۔ رہی سی سرجدید تعلیم کے دلدادگان نے تکال دی ہے جو اسلامی تعلیمات سے بیزار و مخفر میں اور قرآن و صدیث کی فیادی تعلیمات کو "فیاد يرسى" كا نام لے كر اس كو امت ملم كے لئے (معاذ الله) ذہر قرار دے رہے بن یمی وہ طوفان بد تمیزی ہے جہاں ایک مسلمان کو اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہوگیا ہے۔ اس دور کا سب سے بوا اور خطرناک قت ولیریدیت کا بے جھیں وہائی کما جا آ ہے اس لئے کہ اس طبقہ نے بظاہر سنیت عی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے لین ہم رنگ زیس حال بچھا رکھا ہے جس میں یہ بوی آسانی ہے اپنا شکار بھائس لیتے ہی۔ ان کی سرکولی

کے لئے ہر قرعون ' راموی کے مصداق اللہ تعالی عل مجدہ نے بریلی شریف کے اندر ایک مرد حق کا وجود مسعود پیدا فرمایا جس نے وُٹ کر ان کے باطل تظریات کی ج کی کی اور حق کی تابناکی و آبداری بین اضافہ کیا۔ علمی و دینی بصیرت سے بے سرہ و نا آشنا طبقہ آج ان پر ناحق الزام تراشیوں بین معروف ہے گویا چراغ مردہ لور آلآب سے مصروف ہے گویا چراغ مردہ لور آلآب سے مصروف پیکار ہے۔

صد حیف! کہ جس امام اہل سنت کی دھاک عرب و مجم میں بیٹی ہوئی ہے ، جس
کی زندگی ایک ایک لیحہ عشق مصطفیٰ الشین المین المین المین است ہے دھڑک مشرک
اور بدعتی کر دیا جاتا ہے۔ زیر نظر مقالہ ایے ہی لوگوں کے منہ پر ایک طمانچہ ہے۔

یہ مقالہ محرّم جناب سید صابر حسین شاہ بخاری بدظلہ کی مخیم کتاب "امام احمہ
رضا مخالفین کی نظر میں" کا ایک باب ہے۔ انھوں نے من ۱۹۸۱ء میں یہ کتاب ترشیب
وی اس پر ماہر رضویات پروفیمر ڈاکٹر محمہ مسعود احمد صاحب (ایم-اے۔ یہ-ایک-ڈی)
نے نقدیم رقم قرمائی۔ یہ نقدیم آپ کی تصفیف آئینہ دضویات جلد اول مطبوعہ کرا پی
من ۱۹۸۹ء میں شائع ہو چی ہے۔

مصنف نے کتاب پر نظر ٹانی کرتے ہوئے کچھ مزید اضافہ کیا اور اس کو پندرہ ابواب میں تقییم کر کے دوبارہ مسعود طت پر فیسرڈاکٹر مجمد مسعود احمد صاحب مدظلہ کی خدمت میں ارسال کر دی ماکد تقدیم پر بھی نظر ٹانی ہو جائے۔ آپ نے نقدیم پر نظر ٹانی فرماتے ہوئے کتاب کی انہیت اور داخیح کر دی (یہ نقدیم ہنوز غیر مطبوعہ ہے)۔
کتاب کے اس باب "امام احمد رضا علمائے دیوبرتر کی نظر میں" کو اوارائے تحقیقات امام احمد رضا کرا چی نے سالنامہ معارف رضا من 199ء کے انٹر نیشتل ایڈیشن کی فریت بنایا۔ اس کے علاوہ ماہنامہ "القول السعید" لاہور نے اس مقالے کو قسط وار ایل علم کے ہاتھوں تک بہنچایا۔ ماہنامہ "نور الحبیب" بھیر پور (اوکاڑہ) نے بھی قسط وار شاکع کیا۔

 مقالے کی اہمت کے پیش نظر اوارہ جمعیت اشاعت المبتقت پاکتان اب اس کو کتابی صورت میں قار کمین کی نذر کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس کاوش وسعی کو تبولیت کے درجے سے مکنار فرمائے۔

مولوی حین احمد ٹانڈوی نے دمشاب ٹاقب" میں فردوس شاہ قصوری نے "جراغ سنت" من واكثر خالد محمود سيالكوني ويوبندي تي "مطالعه بريلويت" من اي طرح مختلف رسائل وحاكد چل مسئله وغيره مين ديانت و شرافت سے بے نياز جوكر امام اجر رضاعلیہ الرحمة ير مخلف فتم كے الزابات ناحق عائد كے مح إلى- زير نظر مقالہ یں ویوبدی شہب کی تقریا ۵۱ اہم شخصیات کے آثرات سے تمام الزامات بے بنیاد ایت مو کر خس و فاشاک کی طرح به گئے۔ اور روز روش کی طرح واضح موکیا کہ علائے ویویٹ کے زویک بھی امام احمد رضا بریلوی فقہ حقیہ ای کے پیروکار تھے وہ صرف "وسمن احمر ير شدت كيج" ك قائل سے الكي علم معالم بين ب عد مخاط تھے' اگریزوں کے سخت مخالف تھے' انھوں نے فتند رفض کے انداد میں بہت مؤثر کام کیا ان کا رجمہ قرآن اینے ہم عصر حر عین کے رجوں سے کمیں بمتر اور افضل پہلوؤں کی بلندیوں پر پہنچایا وہ حرمت عجدہ تعظیمی کے قائل سے (اس موضوع پر انھوں نے ایک کتاب (الزیدة الزكيد لتحريم جود التحيہ تصنيف فرمائي) مخالفين كابيد كمنا كدان كے استاد قاديانى تھ" يە كذابوں كا بت بواكذب ب قاديانيت كے رويس آپ کی کٹ شاہد عدل ہیں "اور ان ماڑات ے یہ بھی ابت ہوگیا کہ علائے ربوبد ك نزديك بهى ورحقيقت وه بدعات و مكرات كارد بلغ فرمائ والي تح الدوا ان ير تمام الزام تراشیال محض کی اور معاندانہ جذبے کے تحت ہیں۔

افقام منتگور تیرکا امام اہل سنت غزالی دورال حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی الرحمہ کی ایک عبارت نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں :

"دیوبندی مبلغین و مناظرین اعلی حضرت مولینا احد رضا خال صاحب برطری رحت الله علیه اور ان کے ہم خیال علماء کی بعض عبارات برعم خود قابل اعتراض قرار دے

الواقع علاء المنقت كى تحفير كرتے جيها كه علائے الل سنت نے علائے ويورند كى عبارات كفريه كى عبارات كفريه كى وجہ سے تحفير فرمائی۔ ليكن امرواقعہ بيہ ب كه ويورنديوں كاكوئى عالم آج تك اعلى حضرت يا ان كے ہم خيال علاء كى كمى عبارت كى وجہ سے تحفير نہ كرمكا نه محى شرك قبادت كى وجہ سے ان كے بيجي تماز پڑھنے كو ناجائز قرار دے سكا" (الحق المين صفحه ۴۵) كمتبد فريديه مايوال)

قارئین اس بات کو خوب یاد رکیس که صرح کفریه عبارت کی موجودگی بیس فتوی کفرعا کدنه کرنا احتیاط برگر جیس بلکه احتیاط سمی ہے که صرح کفریه عیارت پر فتوی کفر ویا جائے ورنه بقول مولوی مرتفتی حسن دیوبندی در بھنگی فتوی نه دینے والا عالم خود کافر جو جاتا ہے۔ (رکھنے " اشد العذاب "

الله تعالى جل مجده النه حبيب كرم التنكي المنظم على الله تعالى جمرامون كو بدايت بخشر الد بم سب الل ايمان كو صراط متنقم بر قائم و دائم ريخ كى توفق عطا فرمائد - أمين-

احقر العباد تنبسم بخاری عفی عنه ۸ محرم الحرام سن ۱۹۵۵ه ۱۹ جون سن ۱۹۹۳ه يم الله الرحمن الرحيم

امام احمد رضا بریلوی علمائے دیویٹد کی نظر میں سے میائے دیویٹد کی نظر میں سے ستم ظریفی کی انتها ہے اعلی حضرت مولانا محد احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ دنیائے اسلام کی جتنی عظیم الثان مخصیت بھی انتا ہی زیادہ ظلم اور ناانصافی ان کے ساتھ روا رکھی گئی۔

اس ظلم اور ٹاانسانی میں نہ صرف بیگانے بلکہ اپنے بھی برابر کے شریک ہیں۔

بیگانوں کے ظلم و ستم کا شکار کون جمیں ہو آئ گر رونا اور افسوس تو اپنوں کے ظلم و ستم

کا ہے۔ اپنوں نے اعلیٰ حضرت برطوی قدس سرہ سے اپنی عقیدت و مجت کا وعویٰ تو کیا

گر آپ کا عوام و خواص میں کماحقہ تعارف نہ کرایا اور اگر مخضر تعارف کرایا بھی تو

ایسا نہ کرایا جو وقت اور زمانے کا اقتصا تھا۔ ان پر کماییں لکھنا تو درکنار خود ان کی اپنی

تصانف بھی زیود طباعت سے آراستہ کر کے منصہ شہوہ پر نہ لائی گئیں۔ الفرض اپنول

کی خاصوشی کے ماحول نے برگانوں کے لئے فضا اور سازگار بنا دی ' یہ ایک مسلمہ
حقیقت ہے کہ جو جتنا برا ہو آ ہے اس کے مخالفین بھی استے ہی ذیادہ ہوتے ہیں چنانچہ

مخالفین نے اعلیٰ حضرت برطوی قدس سرہ کی علی شخصیت کو سمتے کرنے کی ایک منظم
خوالفین نے اعلیٰ حضرت برطوی قدس سرہ کی علی شخصیت کو سمتے کرنے کی ایک منظم
خوالفین نے اعلیٰ حضرت برطوی قدس سرہ کی علی شخصیت کو سمتے کرنے کی ایک منظم
مزانویں اور بے بنیاد الزابات کے انیار لگا و غے۔مشہور کیا گیا کہ وہ ایک شخصیت
فرقے کے بائی شخہ و میں و فیرہ و

صرف الزامات ہی پر صبر نہیں کیا گیا بلکہ دل کھول کر اعلیٰ حضرت بریلوی قدس مرہ پر سب و شم اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک مشہور دیویندی عالم نے تو اپنی ایک کتاب میں چھے سو چالیس گالیاں لکھ کر اور شائع کر کے گالیوں کا عالمی ریکارڈ قائم کر لیا۔ (بید)

اس طرح اعلیٰ حفزت کی عظیم عبتری شخصیت اینوں کی سرد مری اور اغیار کے عناد و حمد کا شکار ہو کر رہ گئی۔ آپ کی علمی کادشوں پر دبیز پردے پڑتے چلے گئے۔ بد گانیوں اور الزام تراشیوں کے غیار میں نا آشنا فتم کے اہل علم تک آپ کی شخصیت مشتبہ ہو کر پنجی۔ یہی وجہ اور المیہ ہے کہ اہل علم چود اوری صدی کی جامع العلوم و
الکمالات اور سے عاشق رسول الفین المیں المیں المیں المی المی قدس سرہ
کے جن میں کلمہ خیر کمنا آت کیا سنا بھی لیند جمیں کرتے تھے بلکہ متفر ہو جاتے تھے۔ آپ
کے مخالفین خوشی ہے جامہ میں پھولے نہ ساتے تھے کہ ہم نے اس عظیم عبقری
شخصیت کے فضائل و مناقب کو زائل کر کے ان کے مظیم کارناموں پر پائی پھیر کر
ایک عظیم کام سرانجام دیا ہے۔

ایے جران و پریشان ہوئے کہ ہم نے اپنی عظیم مخصیت کو کیوں نظر انداز کیا' ان کے ویلی علی' فکری اور فٹی کارناموں سے دنیائے اسلام کو کیوں نہ متعارف کرایا' ہم نے یہ سرا سرنا انصافی اور ظلم کیا ہے۔

اعلیٰ جعزت قدس سرہ جینی مظلوم اور کشتہ اغیار مخصیت کے وصال با کمال کے تقریباً ۵۵ برس بعد اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوئے کہ جب تک اعلیٰ حضرت کے اصل علمی کارنامے اور آپ کے بادی میدان کا تعین نہ کیا جائے اس وقت تک آپ کی ذندگی اور کارناموں کو سمجھنا بے حد دشوار ہے۔

مسعود ملت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد بدظلہ عالی فخر السادات علامه سید ریاست علی قادری بد ظلہ عالی کیم اہل سنت کیم موی امر تسری بد ظلہ عالی اور شخ الاسلام علامہ سید محمد بدنی میاں بد گلہ عالی (سرپرست المیران جمبئ) اور چند دیگر علائے کرام نے اعلی حضرت قدس سرہ جیسی جامع الصفات شخصیت کو جس احسن انداز سے متعارف کرایا ہے بوری وٹیائے اسلام ان کی احسان مند ہے۔

سے بات اظہر من انفس ہے کہ بڑار بار بھی اگر انکار کیا جائے اور زبان بندی کی کوشش کی جائے تو سے بین ممکن ہے کہ زبانوں پر آلے پڑھا دئے جائیں لیکن حقیقت کو انکار سے بدلا نہیں جا سکتا وقتی طور پر پردہ ڈالنے میں کامیابی حاصل کی جا سکتا ہے لیکن دبیر تھہ چڑھانے کے باوجود بھی واقعات و حقائق کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ مخالفین کے مکروہ پروبیگنڈہ کے باوجود حقیقت نہ مٹ سکی اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے خلاف شرک و بدعت کے الزامات بے سرو یا افسانے معلوم ہوئے۔ اب تو اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت بریلوی قدیں سرہ پر کام کی رفتار پورے عودج پر جلالہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت بریلوی قدیں سرہ پر کام کی رفتار پورے عودج پر جلالہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت بریلوی قدیں سرہ پر کام کی رفتار پورے عودج پر

ہے۔ ملک و بیرون ملک محققین برابر متوجہ ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھرکی بیٹس سے زائد یوٹیورسٹیوں بیس کام ہو رہا ہے۔ بعض جگہ علمی و تحقیق کام ہو چکا ہے اور کئی اسکالرز اعلیٰ حفزت قدس سرہ کی زندگی کے محتلف پیلوؤں پر پی ایج ڈی کر چکے ہیں اور کئی کر رہے ہیں۔ (ہے ۲)

الحمد الله آج ونیا کا گوشہ گوشہ ذکر رضا قدس مرہ سے معمور ہے۔ اعلی حضرت برطوی رحمتہ الله تعالی علیہ کی سیکٹوں تصانف ٹی آب و آب کے ساتھ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اہل علم ان کابوں سے راہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی شخصیت اوال اور آپ کے علوم و فنون پر ہزاروں کابیں چھپ کر بھیل رہی ہیں ارسائل و اخبارات کے خصوصی فمبرامام اہل سنت قدس مرہ کو ہدیہ تحسین پیش کرتے ہیں پیش ہیں۔

تخالفین ورطہ جرت میں پڑ گئے کہ ہم نے تو کروہ پرویگینڈہ سے اعلیٰ حضرت برطوی قدس مرہ کی عظمت و رفعت کا نام و نشان منا دیا تھا ان کے علم و فضل کا چرچا از سر نو شروع ہو گیا ہے اور دنیا کے تقریباً ہر کونے میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی حیات و افکار پر اب تک ایک ہزار سے زائد مقالے و مضافین اخبارات و رسائل کی زینت بن چکے ہیں۔ (ایم ا)

۱۹۸۲ء تک تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد مقالات و مضامین علیحدہ کتابی صورت میں منصہ شہود پر آ چکے تھے۔ اور اب تو آپ پر لکھی گئی کتابوں کی تعداد ہزار سے مجمی تجاوز کر چکی ہوگ۔ (۴۲۲)

مختر عرصہ میں آپ پر اتن تیزی سے انتا کھے لکھا گیا کہ اس کا احاطہ کرنا محال ہے ہوز یہ سلمہ جاری ہے۔ بہت شخیق ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، شخیق و تدقیق کی اس دوڑ میں کئی جرت انگیز معلوات معرض وجود میں آئی ہیں۔ بیس سال پہلے شخیق سے معلوم ہوا تھا کہ اعلی حضرت قدس سمرہ ۵۵ علوم و فنون پر مهارت رکھتے تھے، مزید شخیق سے بیت چلا کہ آپ 24 سے بھی ڈیاوہ علوم پر مهارت رکھتے تھے اور اپ جدید شخیق انہق سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سمرہ ۱۰۳ علوم و فنون پر مهارت آمہ رکھتے تھے۔ (ہے ۵) مهارت آمہ رکھتے تھے۔ (ہے ۵)

ہر علم و فن پر آپ کی ایک ہزار سے زائد میسوط تصانیف موجود ہیں' تمام تصانیف علوم و معارف کا سرچشمہ ہیں' بلا خوف تردید کما جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت محدث برطوی قدس سرہ ان چند یا کمال' یے مثال بزرگان لمت اور صاحب عرفان اکابر میں سے ایک شحے جو کئی صدیوں بعد ہی کمی ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کے فیوض و برکات سے عوام و خواص تا قیامت مستفید ہوتے رہے ہیں۔

بلاشبہ اعلی حضرت بریلوی قدس سرہ چودھویں صدی کے وہ رجل رشید ہیں جن پر دنیائے اسلام کو بھرپور اعماد اور کامل فخرو ناز تھا آپ کی حق گوئی ' ب باک احیاء سنت اور امات بدعت الی گراں قدر خدمات ہیں جو نا قابل قراموش ہیں۔ آپ کی جامعیت اور پہلووار شخصیت پر تبھرہ کرتے ہوئے ماہر رضویات مسعود لمت پروفیسر مجھ مسعود احمد ید ظلمہ قرماتے ہیں۔

آپ کے فضائل علیہ کو پہلے ہی عرب و عجم کے نامور علائے کرام نے تعلیم کر لیا تھا اور آپ کے حضور شاندار فزاج عقیدت پیش کیا تھا۔ (ایک مے)

اعلیٰ حضرت برطوی قدس سرہ کی علمی و روحانی شخصیت سے دبیر تہوں کو ہٹا کر آپ کے علمی کارناموں کو جب اپتول سے نکال کر بیگانوں تک پنچایا گیا تو وہ بھی جمران و ششدر رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی عظمت کو تشلیم کر لیا' تحسین کی نگاہ سے ریکھا' ہر مکتبہ فکر کے علماء' ادباء اور شعراء نے آپ کو عظیم القابات سے نوازا۔ شخیق ریکھا' ہر مکتبہ فکر کے علماء' ادباء اور شعراء نے آپ کو عظیم القابات سے نوازا۔ شخیق کے مطابق نہ صرف ابنوں بلکہ فیروں مثلاً جماعت اسلامی ویوبندی اہل حدیث اہل تشیع اور فیر مسلم مفکرین نے بھی اعلی حضرت قدس سرہ کی عیقری شخصیت کے دیمی ا علمی اور آگری و فتی کارناموں کو سراہا اور آپ کے حضور شاندار فراج تحسین پیش کیا۔

اپ نو چر بھی اپنے ہیں اپنوں کا ذکر کیا اغیار کی زباں پہ بھی شہوہ تشمارا ہے چیش تطرمقالے میں چند آثرات و خیالات علمائے دیوبند کے بطور نمونہ شتے از خروارے چیش کئے جا رہے ہیں جن سے ہر منصف مزاج کی شناس پر اعلیٰ حضرت قدس مروکی تقانیت و صداقت روز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

دیوبندی حفرات کی ضرمت میں دردمنداند ایک ہے کہ دل سے بغض و عناد کے چلتے انگاروں کو اور تعصب و تنگ نظری کی بلا کو ذہن سے نکال کر اپنے اکابرین کے قلمی کارناموں کا مطالعہ بنظر اٹھاف کریں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کی عظیم شخصیت کو بدنام کرنے سے باز رہیں۔

اگر انصاف وایا ہے رخصت نہیں ہوا تو طت اسلامیہ کے حساس طبقہ علم دوست اور الل دیانت سے نمایت ہی جگر سوزی کے ساتھ گزادش ہے کہ وہ تاریخ کے اس مظلوم اور کشتہ اغیار عبقری کے ساتھ انصاف کریں۔

اس مقالے میں میری حیثیت مرف مرتب کی ہے۔ میں نے اس کی تشریحات و تو نیحات میں مقالے میں میری حیثیت مرف مرتب کی ہے۔ میں جانے کی بالکل کوشش تمیں کی اور نہ ہی اس کی شرورت محسوس ہوئی۔ علمائے ویوبند کے تابل ہیں۔ مولوی اشرف علی تھاٹوی

مولانا غلام بردائی صاحب (فاضل مدرسه مظاہر العلوم ساریور اندیا) خطیب جامع مسجد گوندل مندی انک نے راقم الحروف کو مولانا اشرف علی تھاتوی کا واقعہ سایا تھا کہ حضرت کی محفل میں کسی آدی نے بر سبیل تذکرہ مولانا احمد رضا خان صاحب برطوی کا عام بغیر مولانا اشرف علی تھاتوی نے اسے خوب ڈائٹا اور خفا ہو کر فرمایا کہ وہ عالم ہیں اگرچہ اختلاف رائے ہے۔ تم منصب کی ب احترای کرتے ہو یہ کس طرح جائز ہے۔ ان کی توہین اور بے ادبی کیو کر جائز ہے؟

نوت : بالكل اس سے الله جل بيان قارى محمد طيب في اپن مقالے "علائے كرام كى تذليل كمى صورت بين جائز نبين" كے صفح نبر ٥ ير كلما ب(١٠٠٠)

حقرت والا (تفانوی صاحب) کا مزاج یا وجود اختیاط فی المسلک کے اس قدر وسیع اور حسن ظمن کے ہوئے ہے کہ مواوی احمد رضا خان برطوی (قدس سرہ) .... کے بھی برا بھلا کتے والوں کے جواب میں دیر دیر تک جمایت فرمایا کرتے تھے اور شد و مد کے ساتھ رو فرمایا کرتے تھے کہ ممکن ہے ان کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ( الشین المین کی بد اور وہ غلط فئی ہے ہم اوگوں کو تعود باللہ گستاخ سمجھتے ہوں۔ (ہند

حضرت مولانا احمد رشا خان مرتوم و مغفور کے وصال کی اطلاع حضرت تحانوی کو لمی تو حضرت نے انا للہ و انا الیہ داجھون پڑھ کر فرمایا :

مولانا تھانوی نے فرمایا : میرے ول میں احمد رضا کے لئے بے حد احترام ہے وہ جمیں کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول ( ﷺ اللّی اللّی کی بنا پر کہتا ہے کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا۔ (چٹان لاہور ۲۳ ایریل ۱۹۷۲) (ہٹر ۱۱)

مفتی گردس صاحب

مفتى محد شفيع كراجوي

ایک واقعہ مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محد شفیع ویوبتری سے میں نے سنا ، فرمایا : جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو مولانا اشرف علی تفانوی کو کمی نے آگر اس کی اطلاع کی مولانا تفانوی نے بے اختیاروعا کے لئے ہاتھ الفا و بے جب وہ دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بحر آپ کو کافر کتے رہے اور آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کر رہے ہیں 'فرایا (اور پی بات سخصنے کی ہے) کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فوے اس لئے لگائے کہ انہیں بھین تھا کہ ہم نے تو ہین رسول ( الشین اللہ اللہ وہ بھین رکھتے ہوئے ہم پر کفر کا فوی نہ لگائے تو خود کافر ہو جائے۔ (ہنہ سا)

اس میں کلام نہیں کہ مولانا احمد رضا خان کا علم بہت وسیع تھا (ہفت روزہ "جوم" نئی دبلی امام احمد رضا نمبر۲ وسمبر ۱۹۸۸ء صفحہ ۲ ک ۴) (۱۳ ۱۲) مولوی هجر اورلیس کاند صلوی

یں نے سیح بھاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محد ادریس کاندھلوی مرحوم و مخفور سے لیا ہے ' بھی بھی اعلی حضرت کا ذکر آجا یا تو مولانا کاندھلوی فرمایا کرتے۔ "مولوی صاحب"! (اور یہ مولوی صاحب ان کا تکیہ کلام تھا) مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتوں کے سبب ہو جائے گی" اللہ تعالی فرمائے گا۔ احمد رضا خان! تہیں ہمارے رسول ( الشین الیکھیا کے اس محب تھی کہ است میں کہا و نے سمجھا کہ انہوں نے تو ہین رسول بیرے بوے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا تو نے سمجھا کہ انہوں نے تو ہین رسول ( الشین الیک انہوں نے تو ہین رسول ( الشین الیک انہوں نے تو ہین رسول کی میں کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتوی لگا دیا۔ جاؤ ای ایک عمل پر ہم نے شماری بخشش کر دی" (ہے 16)

مولوی اعزاز علی دبیریندی

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ولویندی ہیں اور برطوی علم و عقائدے ہمیں کوئی تعلق نہیں گراس کے باوجود ہی یہ احقریہ بات تنظیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان برطوی ہے کیونکہ میں نے مولانا احمد رضا خان کو جے ہم آج تک کافر' بدعتی اور مشرک کھتے رہے ہیں' بہت وسیع النظر اور بلند خیال' علو ہمت' عالم دین صاحب فکر و نظر پایا ہے۔ آپ کے دلائل قرآن و سنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم آبگ ہیں الغذا میں آپ کو مشورہ دوں دلائل قرآن و سنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم آبگ ہیں الغذا میں آپ کو مشورہ دوں

گا اگر آپ کو کمی مشکل مسئلہ جات میں کمی قتم کی البھن در پیش ہو تو آپ بریلی میں جا کر مولانا اجمہ رشا خان صاحب بریلوی سے جا کر تحقیق کریں۔ (رسالہ النور تھانہ بھون ص ﴿ ﴿ شُوالِ الْمُكُرم ١٣٣٢ هـ) (٢٦ ١٨) بھون ص ﴿ ﴿ شُوالِ الْمُكُرم ١٣٣٢ هـ) (٢٢ ١٨) مولوی شبیراحمہ عثمانی

مولانا احمد رشا خان کو تخفیر کے جرم میں برا کہنا بہت ہی برا ہے کیونکہ وہ بہت بوے عالم وین اور بلند پایہ محقق شے مولانا احمد رضا خان کی رحلت عالم اسلام کا ایک بہت بوا سانحہ ہے جے نظر انداز نہیں کیا جا سکا۔ (رسالہ بادی ویوبٹر ص ۲۰ زوالحجہ ۱۳۴۹ھ) (کیا کا)

مولوی محر انور شاه کشمیری

جب بندہ ترفری شریف اور دیگر کت احادیث کی شروح لکھ رہا تھا تو حسب ضرورت احادیث کی جرفیات دیکھنے کی ضرورت در پیش آئی تو جس نے شیعہ حضرات و اہل حدیث حضرات و دیوبندی حضرات کی کہا بیں دیکھیں گر ذہن مطمئن نہ ہوا۔ بالا خر ایک ودست کے مشورے سے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کما بیں دیکھیں تو میرا ول مطمئن ہوگیا کہ جس اب بخولی احادیث کی شروح بلا ججبک لکھ سکتا ہوں تو واقعی بریلوی مطمئن ہوگیا کہ جس اب بخولی احادیث کی شروح بلا ججبک لکھ سکتا ہوں تو واقعی بریلوی حضرات کے سرگروہ عالم مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضوط ہیں حضرات کے سرگروہ عالم مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضوط ہیں جے دیکھ کرید اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی احمد رضا خان صاحب ایک زبروست عالم دین اور قیسہ ہیں۔ (رسالہ ویوبند ص ۲۱ جمادی الاول ۱۳۳۰ھ) (بہر ۱۸)

قاضى الله بخش

لیافت پور ضلع رحیم یار خان میں مقیم مولوی قاضی اللہ پخش صاحب فراتے ہیں کہ "جب میں وارالعلوم ویوبند میں پڑھتا تھا تو ایک موقع پر عاضرو ناظر کی نفی میں مولوی اثور شاہ کشمیری صاحب نے تقریر فرمائی۔ کسی نے کما کہ مولانا احمد رضا خان تو کستے ہیں کہ حضور سرور عالم ہنتیں ہے جانم اخروں ناظر ہیں ' مولوی اثور شاہ کشمیری نے ان سے نمایت سجیدگی کے ساتھ فرمایا کہ پہلے احمد رضا تو بنو پھر یہ مسئلہ خود بخود عل موجائے گا۔" (ہے ا)

مولوی سید سلیمان ندوی

اس احقر نے جناب مولانا اجر رضا صاحب برطوی کی چند کایس و کھیں او میری آ تکسیں غیرہ کی خیرہ ہو کر رہ گئیں' جیران تھا کہ واقعی یہ کتابیں مولانا بریلوی صاحب مرحوم كى إلى جن كے متعلق كل مك يد ساتھاك وہ صرف الل بدعت كے ترجمان یں اور صرف چد فروی سائل تک محدود ہیں مگر آج ہے چلا کہ نیس برگز نمیں ہے الل برعت کے نقیب تمیں بلکہ یہ تو عالم اسلام کے اسکالر اور شاہکار تظر آتے ہیں۔ جس قدر مولانا مرحم کی تحررول من مرائی پائی جاتی ہے اس قدر مرائی تو میرے استاد كرم جناب مولانا تبلى صاحب اور حقرت كليم الامت مولانا اشرف على تقانوى عليه الرحمته اور حفرت مولانا محمود الحن صاحب ويوبندى اور حفرت مولانا تيخ التفسيد علامہ شیر اجد عثانی کی کتابوں کے اندر یھی تہیں جس قدر مولانا بربلوی کی تحریروں کے اندر ب (مارنامه ندوه اگت ۱۹۱۳ء ص ۱۱) (١٠٠٠)

مولوي محرشبلي نعماني

مولوی احد رضا خان صاحب برطوی جو اینے عقائد میں سخت ہی مشرو میں محراس کے باوجود مولانا صاحب کا علمی شجراس قدر بلند درجہ کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم وین اس مولوی احد رضا خان صاحب کے سامنے برکاہ کی بھی حیثیت تہیں رکھتے اس احقر نے بھی آپ کی متعدد کابیں دیکھیں ہیں جن میں احکام شریعت اور دیگر کتابیں بھی دیکھیں ہیں اور نیز ہے کہ مولانا کی زیر سریری ایک ماہوار رسالہ "الرضا" بریلی ے تكانا ہے جس كى چند قسطين بغور خوض ويكسين بين جس بين بلنديايد مضابين شائع اوت ين- (رساله الندوه اكور ١٩١٧ء ص ١٤) (١٠ ١١)

مولوی مراتفنی حسن در بھنگی

اگر خان صاحب (اعلی حطرت) کے زریک بعض علائے وبوید واقعی ایے ہی تھے جیا کہ انہوں نے اشیں سمجا تو فان صاحب پر ان علاقے داوید کی محفر فرض تھی اگر وہ ان کو کافرنہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے عصل علائے اسلام نے جب مردا صاحب ك عقائد كفريه معلوم كر لئ اور وه تطعا تابت بو ك تواب علائ اسلام ير مرزا صاحب اور مردائيول كو كافر و مرتدكن قرش موكيا أكر وه مردا اور مردائيول كو كافرت کمیں خواہ وہ لاہوری ہوں یا قدنی (قادیانی) وغیرہ تو وہ خود کافر ہو جائیں مے کیونکہ جو کافر کو کافرنہ کے وہ خود کافر ہے۔ (۱۲ ۵۲) مولوی ابو الکلام آزاو

مولانا احمد رضا خان ایک سے عاشق رسول الفین گلیج کارے ہیں۔ میں تو سے سوچ بھی نہیں اللہ معلی شریف الحق المجدی سوچ بھی نہیں مکتا کہ ان سے توہین نبوت ہو۔ (تحقیقات الله مفتی شریف الحق المجدی مکتبہ الحبیب مجد اعظم اللہ آباد) (۲۳ 17)

شاه معين الدين ندوى

مولانا اجر رضا خان مرحوم صاحب علم و نظر علماء و مصتفین میں تھے۔ دبی علوم خصوصا فقہ و حدیث پر ان کی نظر وسیع و گری تھی مولانا نے جس قدر نظر اور شخیق خصوصا فقہ و حدیث پر ان کی جامعیت کے ساتھ علماء کے استضارات کے جوابات تحریر قرمائے ہیں اس سے ان کی جامعیت کا ساتھ علمی بصیرت مقرآنی استحفار کو بات اور طباع کا پورا بورا اندازہ ہوتا ہے ان کے علمی بصیرت کو قادی مخالف و موافق ہر طبقہ کے مطالعہ کے لائق ہیں (ماہنامہ معارف عالمانہ و محققانہ فادی مخالف و موافق ہر طبقہ کے مطالعہ کے لائق ہیں (ماہنامہ معارف اعظم کردھ ستبر ۱۹۳۹ء) (۱۴ اید)

غلام رسول مر

احتیاط کے باوجود نعت کو کمال تک پہنچانا واقعی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ (۱۸۵۷ء کے مجاہد ص ۲۱۱) (۲۵ ۲۵)

عطاء الله شاه بخارى

تحریک ختم ثبوت کے دوران قاسم باغ قلعہ کمنہ ملتان میں ایک جلسہ عام سے امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری نے خطاب کرتے ہوئے داشگاف الفاظ میں رمایا :

بھائی ہے بات ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب تادری کا دماغ عشق رسول (
الفَّنْ الْمِيْنَا اللّٰهِ اور اس قدر غيور آدی شے کہ ذرہ برابر بھی توہين الوہيت و
رسالت کو برواشت نميں کر کئے شے کہ بس جب انہوں نے امارے علائے ديوبند کی
کمابیں دیکھیں تو ان کی نگاہ علائے ديوبند کی بعض الیی عبارات پر پڑیکہ جن میں سے
انہیں توہین رسول ( الشِنْنَ اللّٰہِ اللّٰہِ کہ) کی ہو آئی۔

اب انہوں نے محض عشق رسول ( الشفائليم) كى بناء ير مارے ان ولويندى

علاء کو کافر کمہ دیا اور وہ یقینا اس میں حق بجانب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رخیس موں۔ آپ بھی سب مل کر کمیں "مولانا احمد رضا خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ" سامعین سے کی مرتبہ "رحمتہ اللہ علیہ" کے رعائے کلمات کملوائے۔ (۲۲ ۲۲) مولوی حسین علی وال ، پیروی

> معلوم ہو تا ہے' یہ بریلی والا پڑھا لکھا تھا' علم والا تھا۔ (ایک ۲۵) مولوی محمد بہاء الحق قاسمی

ماضی قریب کے مشاہیر میں سے جناب مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اگرچہ بعض افراد و اشخاص کی تحفیر کے باب میں نزاکت احساسات یا شدت جذبات کی وجہ سے نقبی معیار کا توازن قائم نہیں رکھ سکے تاہم آپ بھی اصولی حیثیت سے معیار کلفیر کے تعنی میں فقہاء امت کے ہمنوا شے۔ (۲۸ ۲۸)

مولوی خلیل الرحمن سماریوری

۱۳۹۳ ه پس بدرسته الحديث يلي بحيت كے ماسيسي جلسه پس علائے ساريور، لاہور، كانپور، جونپور، رام بور بدايوں كى موجودگى بيس محدث سورتى كى خواہش پر اعلىٰ حضرت نے علم الحديث پر متواثر تمن گھنٹوں تك يرمغزو بدلل كلام قرمايا، جلسه بيس موجود علائے كرام نے ان كى تقرير كو استعجاب كے ساتھ سنا اور كافی تحسين كى۔

مولانا خلیل الر عن بن مولانا احمد علی ساریوری نے تقریر ختم ہونے پر بیسائند اٹھ کر اعلیٰ حضرت کی دست یوی کی اور قربایا اگر اس وقت والد ماجد ہوتے تو وہ آپ کے ججر علمی کی ول کھول کر داو ویتے۔ اور اشیم اس کا حق بھی تھا محدث سورتی اور مولانا محمد علی موگری (بانی ندوہ العلماء لکھنٹر) نے بھی اس کی بائید فرمائی۔ (مقالد از مولانا محمود احمد قادری مصنف تذکرہ علمائے اہل سنت ماہنامہ اشرفیہ مبارکپور کے 1921ء)

(ra 公)

ولاوت دوشنبہ شوال ۱۲۵۳ ہریلی اپ والدے علم حاصل کیا اور ان کے ساتھ ایک بدت کے ساتھ ایک بدت کے ساتھ ایک بدت کے استفادہ کرتے رہے جی کہ علم میں ممارت حاصل کرلی اور بہت سے قون بالخصوص فقہ اصول میں اپنے ہمعصروں پر فاکن ہوگئے۔ مخصیل علم سے ۱۲۸۹ ہ میں فارغ ہوگے۔ مخصیل علم سے ۱۲۸۹ ہ میں فارغ ہوئے۔ (ترجم می ۲۸ جلد امن نزید الخواطر مطبوعہ دائن المعارف المصافید، حیور آباد ۱۹۵۰ء) (جل ۴۳۰)

مولوي عير الباقي صاحب

صوبہ بلوچستان کے مشہور ویوبندی عالم مواوی عبد الباقی صاحب پروفیسر محد مسعود احد صاحب کے نام ایک مکتوب بیں یوں اعتراف کرتے ہیں۔

''دواقعی اعلیٰ حضرت مفتی صاحب قبلہ ای منصب کے مالک ہیں مگر بعض حاسدول نے آپ کا صحیح حلیہ اور علمی تبحرطاق نسیاں میں رکھ کر آپ کے بارے میں غلط اوہام پھیلا دیا ہے' جس کو تا آشنا تھم کے لوگ من کر صید وحثی کی طرح متنظر ہو جاتے ہیں اور ایک مجابد عالم دین' مجدد وقت ہتی کے بارے میں گتاخیاں کرنے لگ جاتے ہیں حالا تکہ علیت میں وہ ایسے بزرگوں کے عشر عثیر بھی نہیں ہوں گے۔ (ہی اس) حالا تکہ علیت میں وہ ایسے بزرگوں کے عشر عثیر بھی نہیں ہوں گے۔ (ہی اس)

مولانا ابو الحن علی الحنی الندوی ناظم غدوۃ العلماء لکھنؤ نے مدح و غدمت پر مشتل بہت سے جملے لکھے ہیں۔ یہاں انمی عمارتوں کا ترجمہ پیش کیا جا یا ہے جن میں فاضل بریلوی کی تعنیلت و برتری کا اعتراف کیا گیا ہے۔

چودہ برس کی عمر میں مخصیل علم سے فارغ ہوئے اور ۱۲۸۱ ہے ہی میں اپنے والد
کے ساتھ سفر ج کیا مجر ۱۳۹۵ ہے میں دو سرا سفر کیا جس میں سید احمد زیتی و حلان شافعی
کی میٹے عبد الر ممن سراج مفتی حقیہ مکہ محرمہ " میٹے حسین بن صالح جمل اللیل سے
سند حدیث حاصل کی۔ اس کے بعد ہندوستان واپس ہوئے اور ایک بدت تک تصنیف
و تدریس کا کام انجام ویا اور سحدد بار حرشن شریقین کا سفر کیا علماء تجاز سے بعض فقمی
و کلای مسائل میں خاکرہ و تبادلہ خیالات کیا حرشن کے انتاء قیام میں انہوں نے بعض
رسائل کھے اور علماء حرشن کے پاس آئے ہوئے سوالات کے جوابات دئے۔ وہ
حضرات آپ کے وفور علم " فقمی متون و اختلافی مسائل پر وقت نظر و وسعت نظر

معلوات ' سرعت تحرير اور ذكاوت طيع ے جران رہ كئے ' مجروہ بندوستان والي موكر روثق مند افتاء ہوئے اور این مخالقول کے جواب میں بہت ساکام کیا۔ انہیں سید آل رسول حمين مار بروي سے بيت و خلافت عاصل تھی۔ وہ حرمت سحيدہ تعظممى ك قائل تھے۔ اس موضوع ير انهول في ايك كتاب بنام "الربدة الركة لتحريم سجده التيد" تصنيف كى ميركتاب اين جامعيت ك ساته ان ك وفور علم اور قوت استدلال ير دال ٢- وه نهايت كثير المطالعة وسع المعلومات اور تبحرعالم في روال ووال قلم ك مالك اور تعنيف و تالف من جامع فكرك حال تحدان كي تاليفات ورسائل کی تعداد بعض سوائح نگاروں کی روایت کے مطابق پانچ سو ہے بنن میں سب سے بوی كتاب فاوى رضويه كي ضخيم جلدول مي ب- فقه حفى اور اس كے جزئيات پر معلوات کی حیثیت سے اس زمانہ میں ان کی نظیر نہیں ملی- ان کے فاوی اور "الكفل الققيه الفاجم في احكام قرطاس الدراهم" (١٣٣٣ ه كمد محرمه) اس ير شابد عاول إن علوم رياضي عيت ونجوم وقيت ول عجر من انهين مهارت تامه حاصل تفي وه اكثر علوم كے حال تھے۔ (تزيد الخواطر جلد الاسن ص اس مطبوعہ وائرہ المعارف العثمانيد حدر آباد مهاع) (١٩٤٥) (١٠١١)

مولوي مامر القادري

مولانا احمد رضا خان برطوی نے قرآن پاک کا سلیس روال ترجمہ کیا ہے ......... مولانا صاحب کا مولانا صاحب کا مولانا صاحب کا ترجمہ خاصا اچھا ہے ....... ترجمہ خاصا اچھا ہے ....... ترجمہ خل اردو زبان کا احترام پندانہ اسلوب قائم ہے۔ (ایشامہ فاران کراچی مارچ ۱۹۷۱ء) (جو ۳۴)

مولوي محرالياس صاحب

محر عارف رضوی نیائی انکشاف فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "کراچی میں ایک عالم وین نے جن کا تعلق سلک ویوبند سے تھا فرمایا تھا کہ تبلیغی جماعت کے باتی مولانا محر الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اگر سمی کو محیت رسول (علیہ الحیت والتسلیم) سیکھنی ہو تو مولانا بریلوی سے سیکھے" (نہ ۳۵)

مولوی سید زکریا شاه بنوری پیثاوری

جناب تاج مجر مظر صدیقی صاحب مجلس رضا کے نام ایک کمتوب میں لکھتے ہیں کہ ''پٹاور میں ایک مجلس میں مولوی سید مجر یوسف شاہ بنوری دیوبندی کراچی کے والد بزرگوار مولانا سید ذکریا شاہ بنوری پٹاوری نے فرمایا :

"اگر الله تحالی بندوستان میں احمد رضا کو پیدا نہ قربا آیا تو ہندوستان میں حنفیت شم ہو جاتی۔" (جرم ۳۲۲)

مولوی محمد شریف کشمیری

مدرمہ خیر المدارس ملتان کے صدر مدرس اور دیوبندیوں کے شخ المعقولات محر شریف عمیری نے مفتی غلام سرور قاوری ایم اے اسلامک لاء بماولیور یوتیوری سے ایک علمی مباحثہ کے بعد ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا :

تمہارے برطوبوں کے بس ایک عالم ہوئے اور وہ مولانا احمد رسا خان' ان جیسا عالم میں نے برطوبوں میں نہ دیکھا ہے اور نہ سا ہے' وہ اپنی مثال آپ تھا اس کی تحقیقات علاء کو رنگ کر دیتی ہیں۔ (۲۲٪ ۳۷)

مولوي عبد الماجد دريا آبادي

مولوی عبد الماجد دریا آبادی اعلی حفرت کے نامور خلیفہ حفرت شاہ عبد العلیم صدیق میر می قدس مرہ کی تبلیغی خدمات سے متاثر ہو کراپنا فیصلہ ساتے ہیں۔ :

انصاف کی عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ بربلوی گروہ کے سارے افراد کو ایک ہی رنگ میں دنگا ہوا سجھنا زیادتی ہے' مولانا عید العلیم میرشی مرحوم و متفور نے اس گروہ کے ایک فرد ہو کر بیش بہا تبلیغی خدمات انجام دیں'' (ہفت روزہ صدق جدید۔ لکھنو ۲۵ اپریل ۱۹۵۷ء) (۱۲۸ ش)

مفتى نظام الله شمالي اكبر آبادي

حضرت مولانا احمد رشاخان مرحوم اس عبد کے چوئی کے عالم سے 'جزیات فقہ میں ید طولی رکھتے تھے' جزیات اللہ اردو جو ڈاکٹر مولوی عبد الحق صاحب کی گرائی میں مرتب کی گئی ہے اس میں مولانا کی کتب کا ذکر کیا اور اس پر توث مجی لکھے۔

میں مرتب کی گئی ہے اس میں مولانا کی کتب کا ذکر کیا اور اس پر توث مجی لکھے۔

میں مرتب کی گئی ہے اس میں مولانا کی کتب کا ذکر کیا اور اس پر توث مجی لکھے۔

میں مرتب کی گئی ہے اس میں مولانا کی کتب کا دیا ہے۔

ترجمہ کلام مجید اور فاوی رضویہ کا مطالعہ کر چکا ہوں۔ مولانا کا تعقیہ کلام پر اثر ہے میرے دوست ڈاکٹر سراج الجق پی ایج ڈی تو مولانا کے کلام کے گرویدہ ہیں اور مولانا کو عاشق رسول سے خطاب کرتے ہیں۔ (مقالات بوم رضاج ۴ می ۵۰ مطبوعہ لاہور) (۲۵ ۲۳)

مولوی رشید احمه گنگویی اور مولوی محمود الحس

(ا) كتاب القول البديع و اشتراط المصر للتجمع ك ستحد ٢٣ پر مولانا احد رشا

خان صاحب کی تفصیلی تحریر ہے اور آخریس درج ہے۔

كتبه عبلم المثنب أحمد رضا البريلوى عفى عنه

الجواب السحيح

بنده محمود عفي عنه

مدرى اولى مدرسه ويوبند

الجواب السحج

رشيد اجر

عدث گنگوری (﴿ ٥٠٩)

(۲) مولانا رشید احمد محتگوری نے قاوی رشیدید پس اعلی حضرت قدس سرہ کے بعض فادی کئی سکول میں میں میں اور محتگوری صاحب نے کئی فادی کی اور محتگوری صاحب نے کئی فادی کی اور محتگوری صاحب نے کئی فادی کی اور محتگوری ضادی سے (۲۶ ماری)

مولوی فخرالدین مراد آبادی

مولانا احمد رضا خان سے ہماری مخالفت اپنی جگد تھی گر ہمیں ان کی خدمت پر برا ناز ہے ، غیر مسلموں سے ہم آج تک برے فخر کے ساتھ کد کئے تھے کہ دنیا بھر کے علوم آگر کمی ایک ذات ہو سکتی ہے ، دیکھ علوم آگر کمی ایک ذات ہو سکتی ہے ، دیکھ لو مسلمانوں ہی ہیں مولوی احمد رضا خان کی الیم مخصیت آج بھی موجود ہے جو دنیا بھر کے علوم میں کیساں ممارت رکھتی ہے۔ ہائے افسوس! آج ان کے دم کے ساتھ ہمارا بید فخر بھی رفصت ہو گیا۔ (ہے ۱۹۲۲)

مولوی سعید احد اکبر آبادی

مولانا احمد رضا صاحب بریلوی مرسید احمد خان اور ڈپٹی نذیر احمد کے جمعمر سے وہ ایک زبروست صلاحیت کے مالک شے ان کی عبقریت کا لوم پورے ملک نے مانا۔ (ماہنامہ برمان وبلی اپریل ۱۹۷۳ء) (۱۳۳۸)

مولوی عبد القادر رائے بوری

مولوی محر شفیع نے کما کہ بے بریلوی بھی شیعہ ہی جی یونٹی حفیوں بی کھس گے اور جین فرایا جیس ملا میں فلط ہے مولوی احر رضا خان صاحب شیعہ کو بہت برا سیحتے تھے اور قوالی کو بہت برا سیحتے تھے 'بائس بریلی میں ایک شیعہ تنفیلی تھے ان کے ساتھ مولوی احد رضا کا بھیشہ مقابلہ رہتا تھا۔ (ایک مام)

مفتى محود

جعیت علائے اسلام کے صدر مولوی فضل الرحمن صاحب کے والد ماجد مفتی محمود صاحب نے برطوی مکتبد کار (اہل سنت) کی یوں جمایت کی۔

یں اپنے عقیدت مندوں پر واضح کرنا جاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بریلوی حضرات کے خلاف کوئی تقریر یا ہنگامہ کیا تو میرا ان سے کوئی تعلق تبیں رہے گا اور میرے نزیک ایسا کرنے والا نظام مصطفی المنظم المنظم کا وعمن ہوگا (روزنامہ آفآب ملان 9 مارچ 1929ء ص 1) (الله ۵۵)

مولوى عبد القدوس باشى ديوبندى

سيد الطاف على برطوى روايت كرتے بين كه مولانا عبد القدوس باشي ولويتري نے

ایک وقعہ کیا : "اردو زبان میں قرآن پاک کا سب سے بھتر ترجمہ مولاتا احمد رضا خان کا ہے جو لفظ انہوں نے ایک جگہ رکھ دیا ہے اس سے بھتر لفظ کا تصور بھی تسیس کیا جا سکا۔ (۲۲ ۱۲۲)

#### طافظ بشير احمد عازي آبادي

ایک عام غلط فنی ہے ہے کہ حضرت فاضل برطوی نے نعت رسول مقبول اللہ علی ہے جس کا اللہ علی ہے جس کا اللہ اللہ علی ہے جس کا حالی ہے دور کا بھی تعلق نہیں ہم اس غلط فنی کی صحت کے لئے آپ کی ایک نعت نقش کرتے ہیں فراتے ہیں۔

مرور کوں کہ مالک و مولی کیوں تھے اپنے کے اس اس کی کہ اس کا میل اس کی کی کہ وہ اس کی کہ اس کا اس کی کہ اس کی کہ اس کا اس کی کہ اس کی کہ اس کا اس کی کہ اس کا اس کا اس کی کہ اس کے لئے ہوں وہ خدا کا محبوب ہے جے اللہ تعالیٰ نے معراج کی عظمت سے توازا ' ہو شافع محشر ہے وہ جیم عبد اللہ ' آمنہ کا لال ' وہ ساتی کور وہ خاتم الانبیاء اور خیر البشروہ شمنشاہ کوئین وہ مرور کون و مکان ' وہ آجدار دو عالم جس کا سابید نہ تھا اس کا طائی ہو ہی شیس سکتا ' ہے شک وہ خالق کا بندہ ہے اور مولوی خی نواز جھنگوی اور مولوی ضیاء الرحمن فاروقی مولوی حق نواز جھنگوی اور مولوی ضیاء الرحمن فاروقی

دیوبری مکتبہ فکر کی انجمن سیاہ صحابہ پاکستان ۱۹۸۳ء سے قائم ہے اس کے بانی مولانا حق نواز جھنکوی تنے 'موجودہ مرپرست اعلیٰ مولانا ضیاء الر عمن فاردقی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر علائے دیوبر بھی اس انجمن سے نسلک ہیں اس انجمن کے ذیر اہتمام الیے پیفلٹ' اشتمارات بکورت شائع ہوتے ہیں جن میں اعلیٰ حضرت برطوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آری شائع کے جا تعالیٰ علیہ کے آری شائع کے جا رہے ہیں جن یہاں خور پر شائع کے جا رہے ہیں جن یہاں چور پر شائع کے جا

(١) مولانا حق أواز جمنكوى في مظفر الره من الحجن ساه سحاب ك جلس س

خطاب کرتے ہوئے کہا ''ہندوستان میں بیہویں صدی کے دوران جن علاء نے شیعہ پر کفر کا فتویٰ عائد کیا ان میں برطوی مکتبہ فکر کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضاخان برطوی ہیں''۔ (ہم ۲۸)

(۲) اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے رو شیعت میں "رو الرفصہ" کے علاوہ متعدد رسائل لکھے جن میں چیر ایک ہیہ ہیں۔

الدالدله الطاحة (رفض كي اذان من كلمه خليقه بلافصل كاشديد رو)

۲ اعالی الافاوه تی تعزیت الهند و بیان الشمارة (۱۳۲۱ هـ) (تعزیه داری اور شماوت نامه كا تحكم)

٣- جزاء الله عدوه بابايه ختم النبوة (١٣١٥ هـ) (مردائيون كي طرح روافض كا بحي رد)

٣- المح الثمح شحد الثفع (١٣١٢ ه) (تفضيل و تفسيق س متعلق مات موالول كاجواب)

۵۔ شرح المطالب فی بحث ابی طالب (۱۳۱۱ هد) ایک سوکت تغییر و عقائد و غیرا سے ایمان نہ ہوتا البت کیا۔ ان کے علاوہ رسائل اور قصائد ہو سیدنا غوت اعظم رفط تعلقاً آگی شان میں لکھے وہ شیعہ و روافض کی تردید ہیں۔ (۱۲۰ ۹۹)

مولوی ارشاد الحق فھانوی

مولانا ارشاد الحق تحانوی نے اپنے ایک مقالے میں عظیم مشائخ عظام کے ساتھ اعلیٰ حضرت بربلوی رجتہ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فقہ حنفیہ کا پیروکار قرار دینے ہوئے لکھا کہ :

دنیائے اسلام کے تقریباً تمام مشائخ عظام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی و خواجہ معین الدین چشتی مضرت محضرت الله معاجر کی اور حضرت الدین چشتی مضرت معرف المعین) وغیرہ فقد حضیہ بی کے پیروکار تھے۔ (بہر ماہ المحد رضا برطوی (رحمتہ الله علیم المجمعین) وغیرہ فقد حضیہ بی کے پیروکار تھے۔ (بہر ۵۰)

نوٹ ؛ یہاں مولوی ارشاد الحق تھانوی کو علط منی ہوئی ہے کیونکہ غوث الاعظم ﷺ عبد القادر جیلانی دیشٹی اللہ اللہ اللہ عند منبل تھا۔

### مولوي منظور نعماني

ملائے دیوبند کی معروف مخصیت مولانا عجد منظور نعمانی نے بھی رو را نفیت کے ملے میں اور را نفیت کے ملے میں اعلیٰ حضرت برطوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کا اعتراف یوں کیا ہے۔

فاضل برطوی جناب مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم (علیہ الرحمتہ) نے اب

تربیا ۹۰ سال پہلے ایک سوال کے جواب میں نمایت مفصل و بدلل فتوی تحریر فرمایا
تھا جو ۱۳۲۰ ہے میں "رو الرفضہ" کے تاریخی نام سے شائع ہوا تھا۔ اس میں مستفتی
کے سوال کا جواب دیتے ہوئے شروع میں تحریر فرمایا ہے۔

تحتیق مقام و تفصیل مرام بید ب که رافقی تیرانی جو حضرات بشین مدیق اکبرا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنما خواه ان می ایک کی شان می گتافی کرے اگرچه مرف اس قدر که انهیں امام و خلیفه برحق نه مائے کتب معتده وفقہ حنی کی تصریحات اور عامد ائمہ ترجیح و فتوی کی تصریحات بر مطلقاً کافر ہے "۔ (۱۲۲۲)

ایک بدے اشتمار میں اعلی حضرت برطوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف "رو الرفضہ عرفان شریعت احکام شریعت تحریہ داری بدر الانوار افقاوی الحرین میں سے چند اقتباسات نقل کرنے کے بعد لکھا۔

اس کے علاوہ احکام شرایعت (مدینہ پبلٹنگ کمپنی کراچی) کے درج زیل صفحات ملاحظہ قرمائیں ۱۳۳۳ ۱۳۳۷ ۱۳۳۰ ۱۳۵ ۱۹۵ اور فادی رضویہ بلد ششم (مطبوعہ میار کپور انڈیا) کے درج ذیل صفحات ملاحظہ ہوں۔

ہم سی مسلمانوں کے جملہ عقائد شا کلمہ اذان وضو ماز ذکوہ جو قرآن و مدیث سب ان شیعوں سے مخلف ہیں ہے سب واغ عالم المسقت تاظم ملت مفتی شریعت اعلی حضرت مولانا محد احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے سید اطهر کو چھلنی کر گئے حضرت نے بالا خر ۱۳۲۰ ہے میں "دد الرفضہ" تحریر فرمائی جس میں ان کا اہم فوی چارٹ کے وسط میں درج ہے"۔ (ایک ۵۲) نوث : اس ك علاوہ الجن ك مندرجد زيل اشتمارات ميں يمي فاضل برطوى عليه الرحمد ك فادى نماياں طور ير شامل كے كتے ہيں۔

ا۔ اہل کفراور اسلام میں بھائی چارہ نہیں ہو سکا۔

٢- شيحه كافرين ان ك ماته غير ممامول جيما سلوك اور معامله كيا جاس

الله شعت اكابر علائے امت كى نظرييں

#### قارى محرطيب قاعى

وارالعلوم ويويد ك ممتم قارى في طيب قاعى للصة بين:

یں نے مولانا تھانوی کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بہت می چیزوں میں اختلاف رہا گرجب چیزوں میں اختلاف رکھے ہیں۔ قیام عرس میلاد دغیرہ سائل میں اختلاف رہا گرجب مجلس میں ذکر آ آ او فرمات "سمولانا احمد رضا خان صاحب" ایک وقعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک محض نے کیس یغیر مولانا کے "احمد رضا" کہدیا حضرت نے ڈائنا اور خفا ہو کر فرمایا کہ عالم تو ہیں اگرچہ اختلاف رائے ہے۔ تم صعب کی بے احرای کرتے ہوا ہے کس طرح جائز ہے؟۔ (ہم ۵۳)

#### علامه ارشد بماوليوري

سرزین بماولیور کے مشور ویوبندی لیڈر علامہ ارشد بماولیوری نے جب استاذ العلماء حضرت ابو صالح محد قیش احمد اولی رضوی کی تقریر "حاضرو ناظر" کے موضوع پرسی تو بے ساختہ کما۔

مولاتا احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی علمی تحقیق کا نہ صرف جھے بلکہ میرے اکابر کو بھی اعتراف ہے۔ "حاضر و ناظر" کی گرائی تک جس طرح مولانا بریلوی مرحوم پنج بیں یہ انمی کا حصہ ہے اور مولانا اولی کی تقریر کے بعد اب میں کیا گھہ سکتا ہوں۔ (جلا کام)

## مولوی سید وضی مظمر ندوی

مولانا سید وصی ندوی (سابق وفاقی وزیر ندیمی امور حکومت پاکستان) نے ۱۰ اکتوبر ۱۹۸۸ عاسلام آیاد ہو شل میں امام اخد رضا خان کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت برطوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا :

"معرت مولانا احد رضا محض اختلافي ساكل ير لكف وال ياكوني مناظره كرت والے معمول حم ك ايے عالم ميں تھ جن كاكام صرف مناظرہ بازى مويا ہے بكد کوئی سا بھی علم الیا تمیں ہے کہ جس میں انہوں نے داد محمین وصول ند کی ہو اور اس میں مارے علماء و اسلاف کی جو جامعیت کی شان ہے اسکا مظاہرہ نہ کیا ہو-حضرت امام غزال رحمت الله تعالى عليه كو ديكيس" علامه ابن جوزي علية الرحمت كو و کیسیں اور دو مرے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کی تصانیف جو انہوں لے لکھی ہیں اج ك بدك بدك اوارك يمي ال كران كى تصانف كى تقبير سيس كريات جو كارتاك ان بررگوں نے تھا اور بغیر کی مادی ویلے کے سر انجام دے میں اور جمیں ان کے ان کارناموں بر تعجب ہو آ ہے کہ کیے انہوں نے یہ کارنامے انجام دے لیکن دور حاضر میں حضرت شاہ احد رضا خان کی جستی نے مارے سامنے ایک علمی تمونہ پیش کر وا ب جس سے ہم لیس کر سے ہیں کہ جو کچے ہارے بررگوں نے کیا ب بقیقا وہ کوئی الي بات ميں ہے كہ جس ير حرت يا شك كا مظاہرہ كيا جائے صوفياء كا قول ب "الوقت السيف"ك وقت ايك تكوار ب- يه تكوار اليي بكر أكر آب استعال كرين توايد وشمنون كواس سے زير كر كتے إين ليكن اگر آب اس كى طرف سے غفلت برتی کے تو بید مگوار آپ کو کاث کر رکھ وے گی- اور ان بررگوں کا اصل كارنامد يكى ب كد انهول في وقت كالمحيح استعال كيا ويكف ان كى زندكى ك ايام اور ان کی ڈیگ کا دور کوئی ایا دور میں ہے جو عام اتسانوں کے دور سے مختف ہو۔ سن ١٨٥٧ء ش اعلى حطرت عليه الرحمة كي ولادت موكي اور تقرياً ١٥ سال كي

انموں نے عمریائی۔ یہ ایس عمرے کہ عام طور پر لوگ اتنی زندگی گذار لیتے ہیں لیکن انموں نے عمریائی۔ یہ ایس عمرے کہ عام طور پر لوگ اتنی زندگی گذار لیتے ہیں لیکن جس طرح انموں نے اپنی زندگی کے روز و شب کا ایک ایک لور استعال کیا ہے اور جس طریقے سے انموں نے علم کے لئے استعال کیا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً ایک ہزار سے زاکد ان کی تصانف ہیں اور مختلف موضوعات اور شجوں سے ان کا تعلق ہے ان کی جامعیت اس بات کی آئینہ دار ہے کہ یہ اس مرکار شجوں سے ان کا تعلق ہے ان کی جامعیت اس بات کی آئینہ دار ہے کہ یہ اس مرکار مرم الشخین ایک انگری انگری کے بیاں بائی جات ہے کہ میں کہ جس کی جامعیت کو تمام انسانوں کے لئے اس مرکار حد ترار دیا گیا ہے 'جو جامعیت حضور اکرم الشخین کے بیاں بائی جاتی ہے اس میں کہ جس کی جامعیت کو تمام انسانوں کے لئے اس محت قرار دیا گیا ہے 'جو جامعیت حضور اکرم انسانوں کے بیاں بائی جاتی ہے اس موحد قرار دیا گیا ہے 'جو جامعیت حضور اکرم انسانوں کے بیاں بائی جاتی ہے ۔

اگر اس کی کوئی جملک ان کے کمی غلام کے یمال نظر آئے او یہ کوئی تعجب کی بات تہیں اور میں جامعیت جمیں مولانا احمد رضا خان کی زندگی میں نظر آتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جرت ہوتی ہے کہ جب وہ سادہ کلام کھنے پر آتے ہیں تو پہلے مجتمع کمہ جاتے ہیں مثلاً ان کی یہ مشہور نعت

سب سے اولی و اعلیٰ ہماری ہی مارا ہی اللہ و اعلیٰ ہمارا ہی مارا ہی مارا ہی مارا ہی مارا ہی مارا ہی مارا ہی کس قدر سادہ ہے کہ اردو کا ایک عام محض اس کے ایک ایک بول کے اعرر اپنے دل کے آرول کو متحرک ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت مولانا احمر رضا علیہ الرحمت مناعی بنانے کے کمالات دکھانا چاہیں تو تا نیے اور ردیف میں ایسے کمال کا مظاہر کرتے ہیں کہ ان کی وہ مشہور تعت جس کو سن کر کم از کم میں مجمی مبر میں کر سکتا جس میں وہ کہتے ہیں۔

لم يات نظرك في نظر على تو تد شد پيدا جانا

جگ راج کو آج تورے سر سو ہے بچھ کو شہ دو سرا جانا کمال ہے جیرے ہوتی ہے کہ کس قدر اس ہتی کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ پر قدرت دی تھی کہ لگتا ہے کہ تمام الفاظ ایسے تمام ٹر ظاہری و یاطنی محاس کے ساتھ موتوں کی لڑی جیسے پروئے ہوئے ہیں اور جس لفظ کو جمال تھم ویا جاتا ہے اس طرح سے تکینے کی طرح کوڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس جگہ کے لئے یہ لفظ وضع کیا گیا ہو۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ شعر و شاعری ہیں اپنی زندگی گذار دیتے ہیں ان کا علم ہے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور جو علم میں زیاوہ مشغول ہوتے ہیں وہ با اوقات شاعری کے ذوق ہے بھی محروم ہو جاتے ہیں لیکن سے جامعیت ہمیں مولانا اجمہ رضا خان علیہ الرحمشہ کے یماں نظر آتی ہے اور اس بات پر کہ آپ کو شاعری میں کمال حاصل تھا آپ کا دیوان حدائق بخشش کے دونوں جھے اس پر دلالت کرتے ہیں اور علمیت دیکھنی ہے تو صرف مولانا کے فاوی کی پہلی جلد یعنی فاوی رضوبہ جلد اول کا عملی خطبہ ویکھ لیا جائے تو بھر اہل علم ہماری اس بات کو مبالد تمیں بلکہ آئینہ کا عملی خطبہ ویکھ لیا جائے تو بھر اہل علم ہماری اس بات کو مبالد تمیں بلکہ آئینہ حقیقت مانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بال آپ ایسے ہی شعے جیسا کہ ہیں نے کما ہے۔

قاضى مش الدين درويش

قاضی عشس الدین دردیش (قاضل مدرسه استنبه دیلی کمید مفتی کفایت الله وبلوی) خلیفه مجاز مولانا محمد عبد الله قاضل دیوبند خانقاه کندیاں شریف میاثوالی) لکھتے بس :

فن فتونی تولی کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ سوال کا جواب سوال کے مضمون کے مطابق ہوگا۔ادھر اعلیٰ حضرت مطابق ہوا کرتا ہے ' جیسا سوال ہوگا' جواب اس کے مطابق ہوگا۔ادھر اعلیٰ حضرت برطوی قدس سرو بیک وقت شخ طریقت بھی تھ' معلم شریعت بھی تھ' مقرر اور خطیب بھی تھ' ہے صد مصروف الاوقات تھ ایسا لگتا ہے کہ شاید موصوف نے علائے دلویٹ کی تحریریں خود نہ دیکھی ہوں بلکہ کمی اور شخص نے لیے کہ کریس خود نہ دیکھی ہوں بلکہ کمی اور شخص نے کو کے مطابق جواب دیا ہوگا اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ نے سوال کے مطابق جواب دیا ہوگا گو سوال غلط ہوگا گر جواب شریعت کے عین مطابق ہوگا۔ (ہیٰہ ۵۱)

نوٹ : سئلہ تخفیر میں انام اجر رضا قدس سرہ بہت ہی مخاط سے آپ نے علائے وابد کی کا بین خود پڑھیں اور گھتا خانہ عبارتوں کی تشج و اصلاح اعلانے توب اور رجوع کے لئے ان کے پاس کی رجنریاں بھیجیں۔ صرف تحمیم دیوبند اشرف علی تھانوی کے نام تقریباً ۴۰۰ سے زائد کمتوبات ارسال کئے۔ (تفصیل کے لئے کمتوبات انام احمد رضا برطوی قدس سرہ سطوعہ لاہور ۱۹۸۱ ء مولانا پیر محمود احمد تاوری ملاحظہ کریں) ان تمام کوششوں کے باوجود جب علائے راوبند بالکل ش سے مس نہ ہوئے تو پھر اعلی صفرت برطوی علیہ الرحمتہ نے ناموس مسطفے المسلم اللہ مسلم کے انتہا کہ مانات کی بناء پر قادی کفر سادر کر دیا۔

مولوى فان محرصاحب كثريال

دیوبندی مکتبہ فکر کی تنظیم "عالمی مجلی تحفظ فتم نبوت" جو سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے قائم کی تھی۔ بعد ازال مولانا مجمد علی جالندهری اور مولانا مجمد بوسف بنوری کے بعد ویکرے اس کی سربری کرتے رہے اور اب مولانا خان مجمد صاحب (سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف میانوالی) کی سربری میں قادیا نیت کے خلاف سرگرم عمل ہے اس کے علاوہ ویکر علائے ویوبند بھی اس شظیم سے خسلک ہیں۔ اس تنظیم

کے زیر اہتمام رو قادیانیت میں ایا لڑیچر بھی شائع ہوتا رہتا ہے جس میں اعلیٰ حضرت بربلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے عقیدت کش علماء کی خدمات کا فراخ دلی سے اعتراف کیا جاتا ہے۔ (۱۲۵۵)

عالی مجلم تحفظ ختم نبوت نہم منزل ریلوے روڈ ننکانہ صاحب مسلع شیخو پورہ سے شائع ہوتے والی ایک کتاب میں "حق گوئی و بیباک" کے زیر عنوان اعلیٰ حصرت بریلوی علیہ الرحمتہ کی خدمات کا اعتراف اس طرح کیا گیا ہے۔

ئى آفر الران والتنظيم كى فتم بوت ير واكد رنى موت وكي كرى مولانا احمد رضا خان برطوی ترب اٹھے اور مسلمانوں کو مرزائی نبوت کے زہرے بچانے کے لئے ا ظريد ك ظلم و بريت ك دور ين علم حق بلند كرت بوع اور عمع جرات جلات ہوئے مندرجہ ذیل فتوی ویا جس کا جرف جوف قادیانیت کے سومنات کے لئے گرز محمود غزنوی ہے۔ قادیا نیون کے کفریہ عقائد کی بناء پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی تے مردائی اور مردائی تواروں کے بارے میں انوی دیا کہ تادیاتی مرتد منافق میں مرتد مناقق وہ کہ کلمہ اسلام اب سی ردھتا ہے اپ آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور اللہ عرو وال يا رسول الله المن المن المن أي كى توين كرنا يا ضروريات وين ش -حمى شے كا مكر ب اس كا ذيج محض نجس مردار وام تطعى ب ملاول ك بائيكاك كے سيب قادياني كو مظلوم سيجھنے والا اور اس سے ميل جول چھوڑنے كو ظلم و ناحق مجھنے والا اسلام ے خارج ب اور جو کافر کو کافر شد کے وہ مجی کافر (احکام شريعت ص ١١١ ١٢٢ ١١٤ اعلى حفرت احد رضا خان برطوى) مزيد قرمايا كد اس صورت میں فرض قطعی ہے کہ تمام ملمان موت و حیات کے سب علاقے اس سے قطع کر دیں- عار راے یوچے کو جانا جرام مرجائے تو اس کے جنازے پر جانا جرام اے مسلمانوں کے گورستان میں وفن کرنا جرام اس کی قبریر جانا جرام (فاوی رضوبیہ ص ۵۱ جلد ٢ مولانا اجر رضا فان برطوى (١٨٥)

نوٹ : عالی مجلس شخف قتم نبوت کے زیرِ اہتمام نگلے والا رسالہ ہفت روزہ قتم نبوت کرایتی شار: ۱۹ آ ۲۲ آکٹوبر ۱۹۸۷ء میں صفحہ ۲۱ میں اعلیٰ حضرت بریلوی علیے الرحمتہ کو دیے لفظوں میں مجدد بھی تشلیم کر لیا گیا ہے۔

## سيد محمد جعفرشاه بحلواري

تحریک ترک موالات کے زبردست عای اور اعلیٰ حضرت برطوی علیہ الرحمت ہے انظریاتی اختلاف رکھنے والے ندوی علیاء میں سے ممتاز فخصیت جناب مواوی سید محمد جعفر شاہ پھلواری صاحب نے "چد یادیں" چند آثرات" کے عنوان سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت کے بارے میں اپنی ویانتدارانہ آراء کا اظہار کیا ہے۔ موصوف کے طویل مقالے سے مشتے نمونہ از فروارے چند اہم اقتیاسات پیش خدمت ہیں :

"ترک موالات کی تحریک جب تک زوروں پر رہی ' مجھے فاضل بریلوی سے کوئی و لیے اللہ وہ اللہ وہ کوئی میں مرکار برطانیہ کے وظیفہ یاب ایجٹ ہیں اور تحریک ترک موالات کی مخالفت پر معمور مرکار برطانیہ کے وظیفہ یاب ایجٹ ہیں اور تحریک ترک موالات کی مخالفت پر معمور \*\*

تحریک ترک موالات کے جوش میں تحقیق کا ہوش نہ تھا' اس لئے ایس افواہوں کو غلط سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی لیکن جیسے جیسے شعور آ آگیا نہ ہی تعسب اور حکمان کا رنگ جلکے سے ہلکا ہو آ جلا گیا اور اب جناب فاشل برطوی کے متعلق میرے کا ثرات یا ویانت وارانہ رائے یہ ہے کہ وہ علوم اسلامیہ' تغیر' حدیث' فقہ پر عبور رکھتے تھے' منطق' فلفے اور ریاضی میں بھی کمال عاصل تھا۔ عشق رسول کے ساتھ اوب رسول الفیلی ایک ایس استان مرشار تھے کہ ذرا بھی ہے اوبی برواشت نہ تھی' کمی اوب رسول الفیلی ایک بغیراور کمی بولی کے بغیر اور کمی بوری سے بوری شخصیت کی پرواہ کئے بغیر دھڑ سے فتوئی لگا دیے اور تنفیر سے بنج کوئی بوری سے بوری شخصیت کی پرواہ کئے بغیر دھڑ سے فتوئی لگا دیے اور تنفیر سے بنج کوئی فتوئی ان کے پاس نہ تھا' انہیں حب رسول الفیلی تھی اتنی زیادہ فتائیت حاصل بوری کے باس نہ تھا' انہیں حب رسول الفیلی تھی ہو گئی تافیہ نہیں چھوڑتے اس لئے بحر نے فتوں کا بیکر افتیار کیا' فعت کہتے وقت وہ کوئی تافیہ نہیں چھوڑتے اس لئے بحر نے فتوں ہو جاتی تھی۔

موصوف کا وصیت نامہ میں نے لفظ بلفظ پڑھا ہے 'یہ اپنی وفات سے دو گھنے پہلے کھا تھا۔ بعض پڑھے لکھے لوگوں کو اس وصیت نامے کا مذاق اڑاتے ویکھا ہے کیونکہ اس میں اشار کا خدید و انتہا کہ فدیدہ میں میں جدیدہ کر نہائی سالان فاتھ کے موقع پر تقتیم کرنے کی وصیت فرمائی تھی لیکن زاق اڑانے والوں کی نگاہوں سے یہ پہلو او بھل رہتا ہے کہ موصوف اس بمانے ان غربیوں کو بسرہ اندوز کرنا چاہتے تھے جنمیں یہ نعتیں شاذ و نادر ہی میسر آتی ہیں۔ ( ایم ۵۹ )

مولوي قاضي مظهر حسين چكوال

مولانا قاضی مظهر حین صاحب (خلیفه مجاز موادی حیین احمد مدنی مانی و امیر تحریک خدام ابل سنت پاکتان) بھی اپنی تصانیف میں اعلیٰ حضرت بریلوی علیه الرحمته کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ یماں صرف دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں .......

(۱) سلک برطورت کے پیٹوا حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم نے بھی ہندوستان ہیں فتنہ رفض کے اندواد ہیں بہت موٹر کام کیا ہے اور روافض کے اعتراضات کے جواب میں اصحاب رسول ﷺ کی طرف سے دفاع کرتے میں کوئی کی خمیں پھوڑی۔ بحث مائم کے دوران مولانا بریلوی کے فاتوی نقل کے جا چکے ہیں محکرین صحابہ کی تردید میں "رو الرقضہ" ......... "رو تعزید داری" ...... اور "الادلت الطاحت نی اذان الملاعت" وغیرہ آپ کے یادگار رسائل ہیں جن میں سی شیعہ نزاعی پہلوے آپ نے فرجب المستق کا مکمل تحفظ کر دیا ہے۔ (ایم الا)

(۱) بربلوی مسلک کے امام جناب مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم نے روافش کے خلاف اکابر علمائے دیوبند سے بھی سخت فتوئی دیا ہے چناٹچہ آپ کا ایک رسالہ "رو الرفضہ" جس کے شروع میں بی ایک استفتاء کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ........ "درافضی تمرائی جو حضرات شیعین صدایق اکبر و فاروق اعظم رضی الله تعالی عنما خواہ ان میں سے ایک کی شان پاک میں گستاخی کرے اگرچہ مرف اسی قدر کہ اشیں امام و علیہ برحق نہ مانے "کتب معتدء" فقہ حفی کی تصریحات اور عامد ائمہ ترجیح و قادی کی تصحیحات پر مطلقا کافر ہے۔" (ایم الا)

قارى اظهرنديم

قاری اظهر ندیم صاحب نے اپنی کتاب «کیا شیعہ مسلمان ہیں؟" میں اعلیٰ حضرت بمبلوی علیہ الرحمتہ کی تصانیف بالخضوص احکام شریعت اور رو الرفضہ کے حوالہ جات نمایاں طور پر دیے ہیں۔ ایک جگہ جلی عنوان یوں دیا : "جدید و قدیم شیعد کافر بین ...... امام المسنّت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتوی" ...... مسلمانوں پر قرض ہے کہ اس فتوی کو بگوش ہوش سنیں اور اس پر عمل کر کے سچے کچے سی بنیں۔ (۱۴ ۱۲)

توث : مزید تفسیل کے لئے قاضی موسوف کی کتاب بٹار الدین ایا صبر علی شادت الحسین کے صفحات سا " ۱۱ مرد العما " ۱۸۳ مرد الما " ۱۸۳ مرد الما تحصین کے مفات سا الما تحصیل کے المام تحصیل کے المام تحصیل کے المام تحصیل کے المام تحصیل کا المام تحصیل کے المام تحصیل کا المام تحصیل کا المام تحصیل کے المام تحصیل کا المام تحصیل کے المام تحصیل کے المام تحصیل کے المام تحصیل کے المام تحصیل کی المام تحصیل کے تحصیل ک

اب آخر میں دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے چند صحافیوں فلکاروں ، وانشوروں دغیرہ کے آثرات ملاحظہ فرمائیں : .......

محم عبد المجيد صديقي

جناب محر عبد المجید صدیق (ایڈودکیٹ ہائیکورٹ انہور) نے ایک کتاب میں تقریبا ۱۱۱۷ ایسے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے جنہیں حالت بیداری میں حضور المنتی المائی زیارت تعیب ہوئی ہے۔ موصوف نے ۴۵ ویں نمبرر اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحتہ کا تذکرہ بول کیا ہے : ........

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں اس نے بہار پھرتے ہیں اس نصوصی دولت میں اپنے اس اس میں مودب بیٹے سے کہ قسمت جاگ اس اس اس اس کے آقا و مولی سید عالم الشہ الیکھی اور اپنے آقا و مولی سید عالم الشہ الیکھی اس سیما کیڑا کیڑا کیڑا کو بیداری کی حالت میں اپنے سرکی آتھےوں سے دیکھا اور زیادت مقدس کی اس خصوصی دولت کبری و تعت عظمی سے شرف یاب ہوئے۔ (حیات اعلیٰ اس خصوصی دولت کبری و تعت عظمی سے شرف یاب ہوئے۔ (حیات اعلیٰ ا

حفرت مغی ۴۳۳ سوانح اعلی حفرت امام احمد رضا بر طبوی از علامه بدر الدین احمد رضوی قادری صفحه ۲۹۰ نوری بکذیو بالقائل دا تا دربار لامور)

اعلیٰ حضرت کا خاندان اصل میں دلی کا قدیمی خاندان تھا اور آپ کے پر دادا محمد سعادت علی خان صاحب کی وفات تک یہ سارا خاندان کبھی دل سے باہر شمیں گیا تھا۔
آپ شوال ۱۲۲۱ ه سطابال ۱۲ بون ۱۸۹۵ ء بروز اتوار بوقت ظهر شهر بانس بر بلی (او پی بحارت) میں پیدا ہوئے۔ صرف ۱۲ برس کی عمر میں علوم دینیہ و عقلیہ کی شخیل کر کے سند فراغ حاصل کی۔ بچاس فنون پر آپ نے کہامیں لکھیں۔ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان اور دادا حضرت مولانا رضا علی خان نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ کی تمام شاعری نعت رسول مقبول الفیلی اللیمین کے اور کمال اوب و تعظیم کا شابکار ہے۔ حقیق معنی میں آپ شابکار ہے۔ حقیق معنی میں آپ شابکار کے وسال فرمایا۔ بر بلی میں آپ کا تا کہا دوضہ مرجع خلاکی ہے۔ برای جوز جمعت السیارک وسال فرمایا۔ بر بلی میں آپ کا دوضہ مرجع خلاکی ہے۔ (کے ۱۹۲۲)

## جناب عنايت الله صاحب

فیجنگ وائر کیئر آج کمینی جناب عنایت الله صاحب کلصتے ہیں : ........
اعلیٰ حضرت مولانا شاہ محد احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمتہ الله علیہ مسلمانان
پاک و ہند کے سب سے بوے اکثریتی قرقے بعنی اہل سنت و جماعت کے پیٹوا مائے
جاتے ہیں اس لحاظ سے ان کا ترجمہ سی مسلمانوں میں بے حد بیند کیا جا آ ہے۔ آج
کمپنی نے یہ ترجمہ مخلف سائزوں میں مختلف اقسام کے کاغذوں پر شائع کیا ہے۔ (ہم

شورش كالشميري (الديشرچان لاجور)

تحریک ختم نبوت کے دوران عالبا ۱۹۷۳ء میں دیویندی مکتبہ فکر کے مدرسہ اشاعت الاسلام اٹک میں مولانا غلام اللہ خان اور دیگر علائے دیوبند کی موجودگی میں جلسے عام سے آغا شورش کاشمیری نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا : ......... تحریب ختم نبوت میں علائے دیوبند کی خدمات قابل ذکر ہیں لیکن بریلوی مکتبہ فکر

ریب سم بوت من ملک دیوبند می حدمات قابل و کر بین مین میرون ملایت سر کے علاء و مشامخ کی خدمات کو فراموش کرنا سرا سر نا انصافی ہے۔ فتنہ مرزائیت کے خلاف اعلی حفرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت الله علیه اور بیرسید مهر علی شاه کولاوی رحمته الله علیه کی خدمات کو قراموش کرنا آری سه موثنا به بلکه ان کی خدمات کو جماع کا- (۱۲۵ که)

وُاكْرُ الْجُ - لي - خان (حافظ باير خان)

(۱) مواوی احمد رشاخان برطوی (علیه الرحش) ۱۳ جون ۱۸۵۷ء کو برطی میں پیدا ہوئ آپ اہل سنت و الجماعت کے مقدر علاء روزگار میں سے تھے۔ علامہ اقبال علیه الرحت) بھی آپ کی علمی قابلیت اور فقهی معلومات کے معرف تھے۔ علامہ اقبال (علیه الرحت) کی طلیه الرحت) کی رحت کے متعلق مزید کہا تھا کہ آگر مولانا برطوی (علیه الرحت) کی طبیعت میں تشدد اور ائتما بیندی نہ ہوتی تو آپ ایٹے وقت کے امام ابو حقیقہ (علیہ الرحت) ہوتے۔

(۲) مواوی احمد رضا خان برطوی (علیہ الرحت) نے بھی ترک موالات کے فتوئی پر وستخط کرنے سے انکار کر ویا تھا۔ مولانا شوکت علی (علیہ الرحت) اور مولانا تحمد علی (علیہ الرحت) بذات خود مولوی احمد رضا خان برطوی (علیہ الرحت) کے پاس اس فتوئی پر وستخط کرائے گئے تو مولوی احمد رضا خان (علیہ الرحت) نے کما کہ "ہماری سیاست پر وستخط کرائے گئے تو مولوی احمد رضا خان (علیہ الرحت) نے کما کہ "ہماری سیاست مختلف ہے وہ یہ ہے کہ آپ "ہمارہ مسلم اتحاد" کے خانی اور موسکہ ہیں جیکہ میں اس کے خلاف ہوں گرمیں آزادی کے خلاف نہیں ہوں"۔(۱۲۲۲)

عليم محر سعيد واوي

تھیم مجر سعید والوی (چیئرین ہدرو فاؤندیش) نے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کو زبروست خراج عقیدت چیش کیا ہے مقالات و آٹرات کھے ہیں۔ بخوف طوالت چیو اقتباسات پیش خدمت ہیں :

(۱) مولانا احمد رضا خان كا مقام بهت ممتاز ب ان كى على وي اور ملى خدمات كا وائد وسيع ب ...... اكل تصانيف ادار التي بيش بها على ورث كى حيثيت ركمتى اس-(١٤ ١٢)

(۱) اسلامی فکر و شعور کو عام کرنے اور بے زمام زندگی کو دین سے قریب تر لانے میں انہوں نے جو تاریخی کارنامہ سر انجام ویا ہے وہ قراموش تبیں کیا جا سکتا ان کا اخلاص اور ان کا جوش عملی سبق آموز ہے ان کی علمی تحریوں کی گرائی اسلاف ک

علمی تیحرکی یاد ولائی ہے۔(١٨١٠)٥

(۳) مولانا کا سب سے بوا اور منفرد کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عشق نبوی (
ﷺ کا ایک قوت سے تعبیر کرکے مسلمانوں کے قلوب کو اس سوز و تیش سے
معبور کر دیا۔ (۱۲ کی ۱۹)

(٣) مولانا شریعت و طریقت دونوں کے رموز سے آگاہ تھے آگر ایک طرف ان کے فآوی نے فاری کی دھاک بٹھا دی تھی تو کے فاری کے فاری کی علی و دینی بصیرت کی دھاک بٹھا دی تھی تو دو سری طرف عشق رسول ( الشیکی کی آئے ان کی نعتبہ شاعری کو فکر و فن کی بلندیوں پر پہنچایا تھا۔ (۵۰ ش

(۵) میرا تاثریہ ہے کہ وہ اپنی علمی جامعیت کی وجہ سے قدیم علماء کی تمائندگی کرتے تھے۔ ان کے لئے میرے دل میں احرام کا جذبہ ہے۔(۱ الله ۱۱)

توت : مزید تفصیل المح لئے موصوف کا مقالہ احمد رضا کی طبعی بسیرت مشولہ مالنامہ معارف رضا کراچی ۱۹۸۹ ص ۹۹ کا مطالعہ کریں)

يروفيسر فالدشيير احد ديوبندي

پروفیسر خالد شبیراحمد دنوبتدی فیمل آبادی نے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کے رد مرزائیت کے فتوی (السوء العقاب علی المسیح الکذاب) کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے : .......

"مولانا احمد رشا برطوی کے نام نامی ہے کون واقف نہیں علم و فضل اور تقوی بین ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ذیل میں ان کا ایک فتوکی (الوء ا احتاب علی المسیح ا کلذاب \*۱۳۲ ھ) پیش کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے مرزا صاحب کے کفر کو بدلا کل عقلیہ و نقیامہ ثابت کیا ہے اس فتوکی ہے جمال مولانا کے کمال علم کا احساس ہو تا ہے وہاں مرزا غلام احمد کے کفر کے بارے میں ایسے ولا کل بھی سامنے آتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی ذی شعور مرزا صاحب کے اسلام اور اس کے مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا"۔ (پہر کا کا تصور بھی

مريد كي المعالمة المع

ذیل کا فتوی مجمی آپ کی علمی استطاعت فقهی والش اور دی بصیرت کا ایک تاریخی

شاہکار ہے جس میں آپ نے مرزا غلام احمد کے کفر کو خود ان کے دعاوی کی روشی میں نمایت مالل طریقے سے ثابت کیا ہے۔ یہ فتوی مسلمانوں کا وہ علمی و تحقیق خزید ہے جس پر مسلمان جتنا بھی ناز کریں کم ہے"۔( ایک ۷۲)

آپ کے ورس و ترریس کے پارے میں کھاکہ :

علوم و فنون سے فراغت کے بعد آپ نے ساری عمر تصنیف و کافف اور درس و تدریس میں بسر کر دی مولوی صاحب نے تقریباً بچاس علوم و فنون میں کتب و رسائل تحریر کئے ہیں جو ان کی علمی استعداد کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ورس و تدریس کے میدان میں بھی بے شار تلائمہ ان سے مستقید ہوئے جن میں بعض بوے تجرعالم شے "( اللہ میں)

نن شعر گوئی پر بھی آپ کو کمال عاصل تھا' خصوصا تعت گوئی میں آپ کا شار صف اول کے نعت گوشعراء میں ہوتا ہے ان کا اپنا ایک معربہ ہے "قرآن سے میں فی نعت گو شعراء میں ہوتا ہے ان کا اپنا ایک معربہ ہے "قرآن سے میں فی نعت گوئی سیمی" یوں تو آپ نے ہر صنف شاعری میں طبع آزمائی کی لیکن جو رنگ اور جو لطف نعت گوئی میں ہے وہ کسی دو سری صنف میں نمیں بلکہ حقیقت ہے ہے کہ آپ کی عام شاعری میں بھی ہر جگہ نعت کی جھلک نظر آتی ہے "۔(بہر ۵۵)

" مکی سیاست میں بھی آپ اور آپ کے ہم عقیدہ علائے کرام کا اچھا خاصہ حصہ ہے۔ ۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت کے بعد جب تحریک ترک موالات کا آغاز ہوا تو مولوی احمد رضا خان نے اس کی خالفت کی کیونکہ آپ کے نزدیک گفار و مشرکین کے ساتھ اختلاط اور ان کے ساتھ سیای اتحاد خطرناک نائج پیدا کر سکتا تھا۔" (۲۲ ۲۲)

مولوی اجد رضا خان صاحب کی تصانیف کا سلسلہ کافی وسیع ہے آپ کی تصانیف ایک ہزار سے متجاوز ہیں صرف ۲۱ برس کی عمر تک آپ کی تصانیف بجیتر (۵۵) تک پہنچ چکی تھیں ....... قاوی تولی میں آپ کو خصوصی وسترس اور خصوصی کمال ماصل تھا"(کے ۷۵)

واكثر صالحه عيد الحكيم شرف الدين

ڈاکٹر صالحہ عبد الحکیم شرف الدین صاحب نے اپنی شرہ آفاق کتاب "قرآن حکیم کے اردو تراجم" میں اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کے ترجمہ قرآن (کنز الایمان) کے

عامن کے علاوہ آپ کی عبقری فخصیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا چند مثالیں ہدیہ . قار کین ہیں : ........

مولانا اجد رضا خان کا ترجمہ بعض مقامت پر اپنے ہم عمر متر بھین کے ترجموں سے کہیں بمتر اور افضل ہے۔ (بہتر ۱۸۰) مقام جرت و استجاب ہے کہ یہ ترجمہ لفظی ہے اور یا محاورہ بھی اس طرح گویا لفظ اور محاورہ کا حسین ترین امتزاج آپ کے ترجمہ کی بہت بڑی خوبی ہے پھر انہوں نے ترجمہ کے سلسلے میں بالخصوص یہ التزام بھی کیا ہے کہ ترجمہ لفت کے مطابق ہو اور الفاظ کے متعدد معانی میں سے ایسے معانی کا انتخاب کی ترجمہ لفت کے مطابق و سباق کے اعتبار سے موزوں ترین ہوں۔ اس میں شک کیا جائے جو آیات کے سیاق و سباق کے اعتبار سے موزوں ترین ہوں۔ اس میں شک شمیں کہ مولانا اجمد رضا خان برطوی نمایت ذہین ' نیک اور بحر العلوم تھے۔ ہندوستان میں ان کے برابر کے علماء اور مغرین بہت کم گزرے ہیں ان کا ترجمہ یہ خلوص اور سلیس ہے۔ مغرین خلف نے اس ترجمہ کے حواثی میں افراط و تفریط کی ہے لین اس سلیس ہے۔ مغرین خلف نے اس ترجمہ کے حواثی میں افراط و تفریط کی ہے لین اس سے مولانا کی شان اور علیت میں کوئی فرق تہیں پڑتا۔ (جہز ۸۱)

مولانا اح رضا كثيرا لعانف معنف بيل- (١٠٠٨)

ایک ماہر نٹر نگار کے علاوہ مولانا بوے باڈوق شاعر بھی تھے۔ آریخ اردو کی کتابوں نے ان کے ساتھ بوا ظلم کیا ہے ان کا تذکرہ اس باب میں نہیں کیا ان کا میدان نعت گوئی تھا۔

کول مرح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں حری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ ٹال نہیں داقعی ان کی نعتوں کو پڑھ کر وجد کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ دہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جمال نہیں دہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جمال نہیں ان کے کلام میں معنویت کے ساتھ ساتھ شعرہ خمن کی تقریبا تمام آتی خوبیاں اور نزاکتیں موجود ہیں خود اپنے ہارے میں فرماتے ہیں۔ میں کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سخر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ حدی مجھے شوفی طبع رضا کی فتم مولانا احمد رضاکی فعت کوئی پر تذکرہ بذات خود ایک علیجدہ موضوع ہے انہوں نے بہت لکھا اور بہت اچھا لکھا ہے۔(ہے ۸۳)

جوہر کلام ہے ہے کہ مولانا احمد رضا خان تبحرعالم نتے علوم دینیدہ ونقلیدہ و حقلہ اور فن مناظرہ پر کامل وسترس حاصل تھی۔ بحیثیت نقیہ ان کا عالی مقام تھا۔(جڑ ۸۳) قاصی احسان الحق اور سید ابو احمد سجاد بخاری

مولوی غلام الله خان پندوی کے جانشین قاضی احسان الحق کی زیر گرانی اور سید ابو احمد سجاد بخاری کی زیر ادارت نظفے والے رسالے میں ایک مضمون بعنوان "عاشقان مصطفیٰ مطلق المین مسلمی المین میں میں شائع ہوا جس میں فاضل برطوی قدس مرہ کے ایک فتری رو الرفقہ کا آخری حصہ یوں درج کیا گیا۔ (میر ۸۵)

وشنان رسالت ماب المنظم و محاب كرام رضى الله عنهم ك يارے من اعلىٰ عضرت فاضل برطوى (رحمته الله عليه) كا فتوىٰ ، ......

"بالجملہ ان را فضول جمرائیول (شیمول) کے بارے میں تھم قطعی اجماعی ہے ہے کہ وہ علی العموم مرقدین ہیں ان کے ہاتھ کا ذبیعہ مروار ہے ان کے ساتھ مناکحت (نکاح) نہ مرف حرام بلکہ خالص زنا ہے۔ معاذ اللہ مرو رافشی اور عورت مسلمان ہو تو ہے سخت قمرالنی ہے۔ اگر مرد سی اور عورت ان فیمیول ہیں ہے ہو جب بھی ہرگز نکاح نہ ہوگا۔ محض زنا ہوگا۔ اولاد ولد الزنا ہوگی۔ باپ کا ترکہ نہ پائے گی۔ اگرچہ اولاد کی شی بی ہو شرعا والد الزنا کا باپ کوئی نہیں۔ عورت نہ ترکہ کی مستی ہوگی نہ مر کی دائیے گئے۔ اگر جہ اولاد کی دائیے ہو گئی نہیں۔ عورت نہ ترکہ کی مستی ہوگی نہ مر کی دائیے ہی بی بی کا بھی ہی دائیے مر نہیں؛ رافضی اپ کمی قریب حتی کہ باپ بینے اس بی کا بھی ترکہ نہیں یا سکتا سی تو سی مسلمان بلکہ کمی کافر کے بھی یہاں تک کہ خود اپ تہم نہ بی رافضی کے ترکے ہیں اس کا اصلا کھے حق شیں ان کے مرد عورت عام جابل کمی سے میل جول سلام کلام سب کمیرہ اشد حرام ہے جو ان کے ملحون عقیدوں پر آگاہ ہو کر پھر بھی انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے ہیں شک کرے یا جماع تمام کام مب کمیرہ اشد حرام ہے جو ان کے ملحون عقیدوں پر آگاہ ہو کر پھر بھی انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے ہیں شک کرے یا جماع تمام کام مب کمیرہ ایس کا اور کورت کام کی کرے یا جماع تمام کام مب کمیرہ ان کے کافر ہونے ہیں شک کرے یا جماع تمام کام مب کمیرہ ان کے کافر ہونے ہیں شک کرے یا جماع تمام کام مب کمیرہ ان کے کافر ہونے ہیں شک کرے یا جماع تمام کام

ائمہ دین خود کافر اور بے دین ہے اور اس کے لئے بھی یمی احکام ہیں جو ان کے لئے فرکور ہوئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس فتوی کو بگوش ہوش میں اور اس پر عمل کر کے سے سے مسلمان بیس-

و باالله تولیق و الله سبحانه و تعالی اعلم و علمه جل مجله اتم و احکم البت عیره المذب احد رضا البریاوی) رو الرفضه ص ۳۲ (۲۲)

اس فوے یہ تیمو کے ہوتے ہوں کھا ....

ایل سنت بھائیو! آپ نے اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان برطوی (رحمته الله عليه) كا فتوی اوپر طاحظه كیا گر تصویر كا وروناک پهلویه ہے كه خود كو فخریه اتل سنت برطوی كہنے والے بعض علماء نه صرف یه كه شیعوں سے میل جول اور ساجی تعلقات ركھتے میں چش چش چش بین بلك ان كی مجالس جلوسوں اور كانفرنسوں كی ذیست بخت بیں اور شیخی جیسے اور جسی اور سید... انسان نے علی الاعلان حضور فی اكرم شیخی الیمان اور شیخی ایران ایخ مشن میں ناكام بتایا ہے۔ (بحوالہ پمفلٹ اتحاد و يك جتی ناشر خانه فربتگ ايران مائن حضرت برطوی (قدس مرہ) نے ایسے علیم كو "بد قدیب" اور "جنمی" كلها ہے(ہمئہ)

(نوٹ : شیعہ نواز علاء کو سی برطوی کمنا نہ صرف بے وقوقی اور جمالت ہے بلکہ اہل سنت و جماعت کی توہین کے مترادف ہے (صابر))

ای طرح ماہنامہ تعلیم القرآن کے ایک دوسرے شارے میں مفتی غلام رسول صاحب کا مقالہ بعنوان "خلال اندازی تماز کے متعلق اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان برطوی رحمتہ الله علیه کا برجب" شائع ہوا۔ یہ مقالہ تو صفحات پر مشتل ہے مقالے کا صرف ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ .........

"صورت مسئولد میں خلل اندازی نماز کے متعلق حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی رحمت الله علید کے واتی ندجب کے متعلق دریافت کیا حمیا- ان کا اپنا ذاتی ندجب کوئی خود ساختہ شمیں بلکہ سئلہ ندکورہ میں ان کا ندجب وای ہے جو ان

مولوی محر اکرم صاحب اور حافظ عید الرزاق ایم اے

مواوی محمد اکرم صاحب (مربرت وارالعرفان مناره جملم) کی زیر سربرتی اور حافظ عبد الرزاق ایم اے کی زیر اوارت نطانے والے مابنامہ الرشد چکوال میں ابو سعید کا مقالہ "فعت رسول مقبول المنتی اللیجم" شائع ہوا جس میں اعلی حضرت برطوی علیہ الرحمتہ کا ذکر خیر بھی شامل ہے۔

شعر دراصل ہے وہی حرت عنتے ہی دل یس از جائے اہل دل اور اہل درد اور اہل مفاکی تعوّل یس سے اثر لازما پایا جاتا ہے کہ ان

الل ول اور الل ورد اور الل مفالی تحقق میں بید اثر لازما پایا جا کہ ان تعقول میں بید اثر لازما پایا جا کہ ان تعقول کے پڑھنے ہے کہ اور اللہ تعالی سے مجت شرور پیدا ہو جاتی ہے خواہ کمی ورج کی ہو اور اس ورج کا انحصار پڑھنے والے کے خلوص پر بے۔ اب ہم چند الی تعقیل ورج کرتے ہیں(۱۹۸۸)

مولانا احد رضا خان برطوى اسما ه

فیض ہے یا شہ تنبیم زالا تیرا آپ پاسوں کے مجتس میں ہے وریا تیرا (۱۲۵)

الحاج ظهور حسين

اوارہ اسلامیہ کمالیہ ٹوب ٹیک عظم کے زیر اہتمام شائع ہونے وال کتاب میں لکھتے

· U

جیقت یہ ہے کہ فاضل بریلوی تکفیر مسلم میں بے حد مختاط ہے ، چنانچہ ایک صاحب نے تکفیر مسلم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یہ جواب مرحمت قرابا : بطور سب شم کما تو کافرنہ ہوا ، گنگار ہوا اور اگر کافر جان کر کما تو کافر" (الملفوظ

العد موم ص ١١)

فاضل بریلوی کی احتیاط تحفیر کا عملی طور پر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولوی احامیل دہلوی کی بعض عبارات پر سخت گرفت کی اور اس سلسلہ میں رسالہ تجرم فرمایا "سیان السوح عن عب کذب مقوح" مالاخر سی تحرر فرمایا ، "علائے مختاطین

مخلف حوالہ جات کے مطالعہ اور تحقیق سے پہ چاتا ہے کے فاضل برطوی بیٹے بھائے خواہ مخواہ کی کو کافرنہ کہتے تھے۔

قار کمین کرام نے دیکھا کہ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ مشع رسالت مجدد ماہ حاضرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل برطوی کشفی شنگا کی ہتی وہ عظیم الشان اور پر وقاد ہتی ہیں کہ اپنے تو اپنے غیروں اور مخالفوں کو بھی ان کی علمی جلالت کے آگے اپنی جبین ٹیاڑ جھکانے پر مجبور ہونا پڑا اور اٹھوں نے اپنے اپنے طور پر اس عبقری کو خراج محسین چیش کیا۔

بفنلہ تعالی ای طرح تمام اکابر و اصافر دیوبندیوں بلکہ علائے عرب و عجم نے بھی ہمارے امام المبلّت کے تبحر علمی اور قهابت کا اعتراف کیا ہے

ایک وقعہ صدر الافاضل مراد آبادی نے امام المسنّت سے عرض کی کہ حضور ترمی کے ساتھ وہابیوں داوبتدایوں کا رو قرمائیں تو آپ مولانا کی سے محفظکو سن کر آبدیدہ مو گئے۔ اور فرمایا :

 سجان الله قربان جائے اعلیٰ حفرت کے عشق رسول الفیلی الم کہ وہ رسول کی عرب و اسول کی اس شدت کے عرب و ناموس کے کتنے اعلی جمہان سے الله تعالی جمیں بھی ان کی اس شدت کے چند چھینے عنایت فرمائے (آمین)

آخر می ان حفزات سے درومندانہ الماس ہے جو کہ حکومتی سطح تک رسائی ركتے إن يا بوات علقہ احباب من كھ كرنے كى البت يا افتيار ركتے إن خدارا! اب بھی وقت ہے ماریخ اور ماریخ دانوں نے امام المقت کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے لله اس كا ازالد كرنے كى كوئى سيل كيخ تاريخ كے صفحات ير جمال نظر والت ان حفرات کو جو کہ مراسر گناخ رسول اور پاکتان وشمن تھے کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے جب کہ وٹیائے اسلام کی اس عظم الثان ستی کے ساتھ الی بے اعتمائی برتی گئی ہے ك جس كى مثال مى دوسرے ملك كى آريخ بين ملنا مشكل ب-انساف كا اس سے ڑیاوہ خون کیا ہوگا کہ جس کا ایک ایک شعر سونے میں تولئے کے قابل ہے اس کی کوئی نعت یا نظم کمی بھی دری کاب میں شائل نصاب شیں ای ے نیادہ اندھرکیا ہوگا ك جمال نصابي كتابول من سرسيد احمد خان سيد سلمان ندوى أو اكثر اقبال باني ياكتان محمد علی جناح وقیرہ کا ذکر ہے وہاں اعلیٰ حضرت میسی شخصیت سے پہلو تھی کی گئی ہے والالك الدكر تمام شخصيات بعي اعلى حضرت كي عظمت ك قائل تھے۔ اب بعي وقت ہے کیس ایا نہ ہو کہ کل بوز محشرہم سے اس بے اعتبالی و بے رخی کا سبب يوچها جانے اور بم سے كوئى جواب نہ بن يرك-

آخرین الله تارک و تعالی سے وعاہے کہ وہ ہمیں اعلیٰ حضرت قدس مرہ کے نقوش پا پر گامزن رہنے کی توثیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے مسلک و تعلیمات کا زیادہ سے زیادہ پرچار کرنے کی ہمت و قوت دے اور ان کی قبربرانوار پر کروڑ ہا کروڑ رحت و رضوان کی یارش فرمائے۔ اور ہمیں ان کی شخصیت کی کماحقہ پہچان اور پرچار کی توثیق عنایت فرمائے آمین۔

وال دى قلب بين عظمت مصطفیٰ عکمت اعلی حضرت پر لاکھوں سلام

# حواشی کتاب

(۱) ملاحظه جو مولوی حبین احمد مدنی کی کتاب الثماب ثاتب

(٢) تفصیل کے لئے طاحظہ ہو پردنیسر محمد معدد احمد مذظلہ کی کتاب "امام احمد رضا اور عالمی جامعات" مطبوعہ لاہور سن 1940ء

(٣) حفرت علامد سيد محد رياست على قادرى "فطب استقباليه المم احد رضا كالفرنس" معقده استقباليه المم احمد رضا كالفرنس" معقده

(٣) مخريوت ساير "جودهوي مدى كى ايك عظيم مخصيت" مطبوعه لادور ١٩٨١ء ص ١٣٩

(۵) اینام کزالایمان لابور جون ۱۹۹۱ء ص ۱۰

(Y) محد مسعود اجد در ظله يروفيسر "ربيرو را بنما" مطبوعه لا بور ١٩٨٨ء ص ٣٣

(2) تضیل کے لئے مادظہ ہو (۱) المم احمد رضا اور عالم اطلام سطوعہ کراچی (۲) فاصل بریلوی علائے جازی نظریس مطبوعہ لاہور

(٨) كتوب سيد مرحيين شاه يخاري ينام راقم الحروف محرره ١١٣ جنوري ١٩٩١ع

(٩) محمد بهاء الحق قاعي اسوه اكابر مطبوعه لا دور س ١٩٢٢ء ص ١١

(١٠) انيس اجر صديقي عليم: ملك اعتدال مطبوعه كراچى من ١٩٩ه ص ٨٨

(۱۱) عبدا محکیم اخر شاجهان بوری مولانا: اعلی حضرت کا فقتی مقام مطبوعه الامور س اعداده ص

(١١) عد بهاء الحق قاعي: اسوه اكار مطوعه لادور س ١٩٩١ء ص ١٥

(۱۳) کور نیازی : امام اجر رضا خان برطوی قدس مره ایک بهد بدت مخصیت مطبوعه کراچی س ۱۹۹۱ء ص ۱۹۱۸

(١٢) محد معود احمد يوفيسر: سرتاج الفقهاء مطبوعه لا مورس ١٩٩٠ء ص ٣

(۱۵) کور نیازی: امام اجر رضا خان بریلوی قدس مره ایک بهد جت شخصیت مطبوعد کراچی سی ۱۹۹۱ء ص ۱۸

(١٦) خليل اشرف اعظى خليل العلماء: طمائحة بجواب دهاك مطبوعه مايوال ١٩٥٤م ص ٥٨٠

(١٤) فليل اشرف اعظى فليل العلماء: طمائيد بجواب وهاكه مطبوعه مايوال ١٩٧٤ء ص ١١

(١٨) خليل اشرف اعظى غليل العلماء: طماني بجواب وهاكه مطبوعه ساميوال ١٩٧٤ء ص ٣٩،

(١٩) محد فيض احد اوليي مولانا: المام احد رضا اور علم حديث مطبوعد لا بور ١٩٨٠ء عن ٨٣

(٢٠) خليل اشرف اعظى خليل العلماء : طماني يواب وحاك مطبوعه سابوال سن ١٩٧٤ ص ٣٥

(٢١) فليل اشرف اعظى فليل العلماء: طماني ربواب وحاكد مطيوعه مايوال ١٩٧٤ء عن ١٩٣٠

(rr) مرتفنی حن در بیشکی مولاتا: اشد العذاب علی میلمه ا لکذاب مطبوعه دبیبند ص ۱۳۳

(۲۳) یاسین اخر معبای مولانا: امام احد رضا ارباب علم و دانش کی نظر مین مطبوع کراچی

ص ۹۹ می ۱۹۹ یاسین اختر مصباتی مولانا: امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر مین مطبوط کرایتی ص ۱۲۹ ۱۲۹ می ۱۲۹ ۱۲۹ (۲۵) محمد عمر فاروق طافظ: امام احمد رضا عظم الرتبت ، جلیل القدر شاعر مطبوعه لاجور سی ۱۹۹۰ می ۱۹۹۹ می ۱۹۹۹ می ۱۹۹۹ می

(۲۲) ماینامه جناب عرض رجیم یار خال "غزالی دورال غیر" ج اشاره غیر ۱۰ س ۱۹۹۰ء ص

(٢٤) مابنامه الفرقان كلمنتو اكت عبرس ١٩٨٤ء ص ٢٣

(٢٨) محد بهاء الحق قاعي اسوه اكابر مطبوعه لا وورس ١٩١٢ء ص ٢٠

(۲۹) محد یاسین اخر مصافی مواد : امام احد رضا ارباب علم و والش کی تظریمی مطبوط کراچی ص ۱۲۳

(۳۰) اینا ص ۱۲۸

(١١١) محد معود احد وفير والمل برطوى علماء تجاز كي نظر عبى مطبوع المادود عي

(۳۲) کی یاسین اخر مصاحی مولانا: امام احد رضا ارباب علم و وانش کی نظر مین مطبوعه کراچی ص ۱۲۹ ۱۳۰۰

(٢٢) لا معود احر ، روفير: عاشق رسول مطوعه لا بور عل اا

(٣٣) ابوداؤد محد صادق مولانا ياسان كنز الايمان مطبوعه لا مور ص ١٣

(٣٥) محمد صعود اجر ' يروفيسر : فاصل بريلوى اور ترك موالات مطبوعه لا بور ١٩٤٢ء ص ١٠٠

(٣٦) محد مسعود احد ، يروفسر: فاصل بريلوى اور ترك موالات مطبوعه لا يور ١٩٧٢ على ٥٠٠

(٢٠٤) غلام مرور تادري مفتى الثاه اجر رضا خان بريلوى مطبوعه مابيوال ص ٨٢

(۳۸) سو کے منزل راولینڈی ایریل س ۱۹۸۲ء ص ۵۵

(۱۳۹) محد یاسین اخر صبای مولانا: امام احد رضا ارباب علم و دالش کی نظریس مطبوعد کرا پی ص ۹۸

(۵۰م) محمل الدين احمد قريش قاض : اتحاد است ويوبندي بريلوي كا اجم قناضا مطبوعه راوليندي من ١٩٨٧ء ص ١٩

(۳۱) ملاحظه او مولوی رشید احد گنگونی کا نآدی رشیدید مطبوعه کراچی

(٣٢) كوكب نوراني اوكاروي مولانا: سفيد وسياه مطيوعد لاجورس ١٩٨٩ء ص ٥٥

(۳۳) یاسین اخر مصبای مولانا: امام اجر رضا اور رو بدعات و مکرات مطبوعه مانان ۱۹۸۵ء ص ۲۳

(١٣٣) مي حين انصاري واكثر: حيات طيبه مطبوعه لاجور ص ١٩٨٨ء ص ٢٣٣

(٥٥) ابنامه الفريد مابيوال رجب المرجب من ١٣٩٩ه ص ٢٤

(٢٦) محريد الير چشي مولانا: خيابان رضا مطبوعه لا بود س ١٩٨٢ عل ١٩١١

- (٣٤) نور محمد قادري سيد علامد : اعلى حضرت كى شاعرى ير ايك نظر مطبوعد لاجور سن ١٠٠١ هد
- (٣٨) (١) مولانا حق نواز يحمناوي كي جدوجيد اور ان كا نصب العين مطبوعه جملك سن ١٩٩٠ء ص ٢١

(٢) امير عزيمت كي منظر وجوبات مطبوعه جهنگ ص ا

(٣٩) (١) ابل سنت و الجماعت علماء بريلي كے تاريخ ساز قاوى مطبوعہ جھنگ ص ٢

(٢) جو فخص شيعه ك كافر بونے مين شك كرنے وہ خود كافر ب (اشتمار)

(۵۰) ارشاد الحق تقانوي مولانا: امام ابو حقیقه علیه الرحمه کی تعلیمات مشموله روزنامه جنگ میگزین خصوصی ایدیش

(٥١) مخمد منظور نعماني مولانا: متفقه نيمله مطبوعه لاجور ص ١١٨

(ar) جو شخص شیعہ کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ (اشتہار) مطبوعہ انجمن باہ صحابہ پاکتان

(۱) گھ طیب قای قاری : علائے کرام کی تذکیل کی صورت میں جائز نہیں۔ مطبوعہ کرام کی تذکیل کی صورت میں جائز نہیں۔ مطبوعہ کرام کی

(ب) محد ادريس بوشيار بورى: نطبات عليم الاسلام حصد موم مطبوعه ملكان ص ٢٥٥

(۵۳) محمد نیش احمد اولی فیض البلوم: امام احمد رضا علیه الرحمد ریاست بماولود کے علاء و مشائع کی تظریر

مشموله (١) ما بنامه فيض عالم بماوليور اكت من ١٩٩١ء ص ١٢

(r) اعجاز اشرف المجم نظای" خواجه ؛ آمام احمد رضا وانشوروں کی نظر میں مطبوعہ سن ۱۹۸۹ء ص ۱۵۵

(۵۵) مجلّد المم احد رضا كانفرنس كراجي س ١٩٩٠ء ر ١١٨١ه ص ٢٥

(۵۲) مش الدين درويش واضى: غلغله بر زلزله مطبوعه رادليندى ١٩٨٨ء ص ١٣٠٠

(۵۷) لاظه و الله وسايا مولوى: ايمان پرورياوي مطبوعه لمان سن ١٩٨١ء

(٥٨) عشق خاتم السين المشكرة المجارة عالى كل تحفظ ختم نبوت ص ٥

(٥٩) محد مريد احمد چشتي مولانا: جمان رضا مطبوعه لا بورس ١٩٨١ء ص ١٣٥ ١٣١ ٢٤١

(۲۰) مظر حمين كافى : بثارت الدارين بالصبر على شادت الحسين ( المنطقة) مطبوعه لا بورسن ۱۳۹۵ من ۵۲۹ مصره

(١١) اينام حق چار يار لابور شاره جون جودلائي س ١٩٩٠ء ص ٥٠

(١٢) اظهر نديم قارى "كياشيعه ملمان بي مطوعه لا بور ص ٢٨٨

(۱۳) محمد عبدالجيد مديق : نيارت أي ( المنتقب عالت بيداري مطوعه لامور من المنتقب الماك بيداري مطوعه لامور من

(١٣) عناية، الله : تاج مطبوعات مطبوعه كرايي س ١٩٤٤ ص ٥١

(۱۵) کتوب مرای صاحزاده محد عبدالطابر رضوی بنام راقم الحروف محرره ۸ فروری سن ۱۹۹۲ء

(۲۲) ایج-بی-قان واکثر: برصفر پاک و بندکی سیاست مین علاء کا کردار مطبوعه ادادر سن ۱۹۸۵ می ۱۵۲

(١٤) مجلَّه المام احمد رضا كانفرنس مطيوعه كرايي سن ١٩٨٨ء ص ١٥

(١٨) كِلَّه المام احمد رضا كانفرنس مطبوعه كراحي من ١٩٨١ء ص ١١

(۲۹) ایناس ۱۹۸۹ء ص ۱۳

(٥٠) محمد مريد احمد چشتى، مولانا خيابان رضا دانشورول كى نظريس مطبوعد لاجور ١٩٨٢ ص ٩٣

(١١) اعجاز اشرف الجم تطائي خواجه الم احمد رضا وانثورول كي نظريس ١٨٨٧ من ١٣٣٠

(۷۲) خالد شبير احد ، يروفيسر: آرج محانبه قاديانيت مطبوعه لا مور من ١٩٨٧ء ص ٢٥٥

(۲۳) اليناص ۲۹۰

(۷۲) فالد شیر احمد وفیسر: آریخ محاسبه قادیانیت مطبوعه لامورس ۱۹۸۷ء ص ۲۵۹

(۵۵) ایناص ۱۵۵

(۲۲) اینا ص ۸۵۸

(۷۷) . اینا ص ۲۰

(AA) صالحہ عبدالحکیم شرف الدین' ڈاکٹر: قرآن کیم کے اردو تراجم مطور کراچی ۱۹۸۱ء ص

(29) ایناص ۱۲۱۸

(۸۰) ایناص ۱۹

(۸۱) صالحہ میدالکیم شرف الدین اکتر: قرآن کیم کے اردو تراجم مطبوعہ کراچی من ۱۹۸۸ء ص ۳۲۳

(۸۲) اینا ص ۱۳۰۰

(۸۳) ایناس (۸۳)

(Ar) ایناص (Ar)

(۸۵) دیوبزیوں کو اپنے اکابر سے متعلقہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے فقادی کو بھی دیانتداری سے تعلیم کر لیٹا چاہیے آک نساد امت کا جو پودا ان کے اکابرین نے پویا تھا اے کاٹا چاکے اور ملمانوں میں تفرقہ فتم ہو کئے۔ (ادارہ)

(۸۲) ما منامه تعلیم القرآن راولینڈی اگت تمبر ۱۹۸۸ء ص ۲۲

(۸۷) اینا ص ۲۸

(٨٨) ما منامد تعليم القرآن راوليندي اكت من ١٩٨٥ء ص ١٩ ما ٢٤

(٨٩) ابنامه الرشد كيوال شاره اكتوبرس ١٩٨٣ء ص ٢٤ ٢٠

(٩٠) ايضا ص ٢٩

## كلمه كفرمحمه ( ﴿ وَالْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تمارا رب عروص فرا آ ب .... يعلفون بالله ماقلو ولقد قالو كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم (پ ١٠ ع ١٦ سوره التوب)

"فدا کی قتم کھاتے ہیں کہ انھوں نے ٹی کی شان میں گتافی نہ کی اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔"

ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله وايته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتذروا قدكفرتم بعد ايمانكم (پ ۱۰ ع ۱۳ موره التوب)

اور اگر تم ان سے پوچھو تو ب فیک ضرور کمیں کے کہ ہم تو یوئمی ہنی کھیل میں سے ، تم فرا دو کیا اللہ اور اس کی آیوں اور اس کے رسول سے محمل کرتے تھے، بمانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد۔

ابن ابی شینه و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی عاتم و ابوالشیخ امام مجابه تلمیذ خاص سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهم سے روایت فرماتے ہیں۔

انه قال في قوله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قال رجل من المنافقين يحدثنا محمدان ناقه فلان بوادي كنا وما يدريه بالغيب

اس پر الله عزوجل نے یہ آیت کریمہ آثاری کہ کیا اللہ و رسول سے مطاکرتے ہو' بہانے نہ بناؤ تم مسلمان کہلا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہوگئے۔ (دیکھو تغیرامام ابن جریر مطبع مصر' جلد دہم صفحہ ۵۰ا و تغیر درمنشور امام جلال الدین سیوطی جلد سوم صفحہ ۲۵۳)

مسلمانو! دیکھو محمہ الفیلی المیکی شان میں اتن گتافی کرنے ہے کہ وہ غیب کیا جانیں کلمہ گوئی کام نہ آئی اور اللہ تعالی نے صاف فرہا دیا کہ بمانے نہ بناؤ تم اسلام کے بعد کافر ہوگئے۔

# اقوال اعلى حضرت وفظلمة

- () جو الله سے ڈرے اس کے لئے الله نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جمال اس کا گمان بھی نہ ہو۔
- (٢) اولياء الله كى سي ول سے پيروى كرنا اور مشابهت كرناكى دن ولى الله كر ويتا ہے۔ (٣) نعت كمنا تكواركى دھار پر چلنا ہے۔
  - (٣) جس كا ايمان ير خاتمه موكيا اس في سب كه باليا-

# شخ الاسلام والمسلمين

جان خاران مجمہ کا سپہ سالار تھا وشمنان مصطفیٰ سے عمر بھر اوتا رہا جو ہے گتاخ نبی ایمان نہیں ہے اس کے پاس جیش اعدا کا نہ اس غازی کو تھا خوف و ہراس جان ایماں بیں مجمہ مصطفیٰ اس نے کما نیک بندوں سے محبت احرام اولیاء فرہب احمد رضا خال کچھ نہیں اس کے سوا اس کے علم و قضل کا وُنکا جمال بھر میں بجا وہ مجدد اس صدی کا عبقری اس دور کا وہ مجدد اس صدی کا عبقری اس دور کا

قائد مدحت محران مصطفی احمد رضا لشكر ولدادگان شاه دین كا پیشوا حب محبوب فدا ب قصر ایمان كی اساس وه محمد كا چایی فوث كا وه پسرے دار به فدائ مصطفی سب سے برط پهر مصطفی مصد عشق احمد حب المل بیت و اصحاب رسول مست نیكان سے به فوز و فلاح دوسرا مست نیكان سے به فوز و فلاح دوسرا سر گروه عارفان دیره درون كا مقتدا برده بارى تعالی اور عبد مصطفیٰ برده بارى تعالی اور عبد مصطفیٰ

ولولہ انگیز و ذوق افزا ہے اس کا ذکر خیر برم شوق افسردہ ہے اس کی حکایت کے بغیر طارق سلطان پوری میں المال سلطان پوری حسن ابدال

خورشید علم ان کا درخشال ہے آج بھی سینوں میں ایک سوزش بنال ہے آج بھی اور کفر تیرے نام سے ارزاں ہے آج بھی احد رضا کی ممح فروزاں ہے آج بھی علاء حق کی عقل تو جراں ہے آج بھی جب علم خود ہی سر مربال ہے آج مجی عالم جبی تو سارا بریثال ہے آج بھی سرایہ نشاط سخن وال ہے آج بھی شعرو اوب کی زلف پریشاں ہے آج بھی روح رضا حضور یہ قربال ہے آج بھی جو مخزن طاوت ایمال ہے آج بھی ناموس مصطفیٰ کا وہ گرال ہے آج بھی راضی رضا سے صاحب قرآل ہے: آج بھی فتنول کے سراٹھانے کا امکال ہے آج بھی لطف و کرم کا آپ کے وامال ہے آج بھی بلبل چن میں بوں تو غرل خواں ہے آج بھی

احد رضا کا آنہ گلتاں ہے آج بھی عرصہ ہوا وہ مرد مجابد طلا کیا! ایمان پارہا ہے طاوت کی نعتیں سب ان سے جلنے والوں کے گل ہوگئے چراغ ك طرح ات علم ك دريا بما دع مغموم اہل علم نہ ہول کیول تیرے لئے عالم كى موت كتے بيں عالم كى موت ہے عشق صبيب ياك مين دُوبا ہوا كلام تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی بعد وصال عشق نبي كم نهيں ہوا بحردی دلول می الفت و عظمت رسول کی جو علم کا خزینہ کتابوں میں ہے تیری خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی للہ اپ فیض سے اب کام لیج وابتگان کیول ہول پریشان ان یہ جب تم جان تھے جمن کی جمن وہ چمن کمال

مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لئے علم و عمل ہے آپ کا احمان ہے آج بھی

#### دعوتانصاف

- كياآپ حق كا ساتھ دينا اور ياطل سے الگ ہونا چا جے ہيں۔
- 🗨 کیا آپ حق کو سربلند اور باطل کو سرنگوں دیکھنا چاہجے ہیں۔
  - كيا آپ باطل فتول سے محفوظ ربنا چاہتے ہيں۔
  - کیا آپ فرقہ ناجی کے ساتھ شامل ہونا چاہج ہیں۔
- کیا آپ بریلوی و دیوبدی زراع کی اصل وجوہات مطوم کرنا چاہتے ہیں۔
  - كيا آپ چاہے ہيں كہ حقيقت آپ پر آشكارا ہو جائے۔
  - کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنا اور پرائے کی پچان کر عیس-
    - كيا آپ حق پندول كو اينا دوست ركمنا چاج بين-
- کیا آپ قرآنی آیت و اعتصبو پعبل الله جمیعا و لا تفوقو کا سمیح مفهوم جانا چاہیے
   بن -
  - کیا آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صحیح اوائیکی چاہتے ہیں۔
- کیا آپ الله تعالی عز و جل کی مجت اور عشق رسول میشانین کا محج لطف اور لذت اشانا چا جج بین-

تو آپ جمیت اشاعت المبنت پاکتان کے مرکزی دفتر نور مجد کاغذی بازار کراچی تشریف لائیں یا پھر جمیں ایک خط تکھیں۔ جمعیت اشاعت المبنت پاکتان نور مجد کاغذی بازار کراچی 74000